مارس الموالي المارس الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالية الموال

حكم الانتخصر مولانا في المنظمة المنظم

ناشر

- إذ اربع إسب الأمينط فيا - إذ اربع إسب الأمينط فيا - الأمينط فيا - الأمين المينور المينور الماري الأمين الميور الماري ا

اشاعت اول اشاعت اول اشاعت اول اشاعت اول اشاعت المرائز لا برئر الا برئر المرائز لا برئر المرئز لا برئر المرئز الا برئر المرئز الا برئر المرئز المرئز الا برئر المرئز المرئ

ملخے کے پنتے

اداره للميات ١٩٠ . أماركلي - للهور وارالاشاعت مولومي ما فرخت - كلي ملا مكتبه وارالعب وارالعب

## خهرست ک

| صفح     | مصنایین                                         |
|---------|-------------------------------------------------|
|         |                                                 |
| . 4     | المخرى دين .                                    |
| .9      | محفاظت دین کی صورتیں                            |
| . ·     | مرصدی کےشروع میں مجددین کی آمد .                |
| 11      | دىين كى معمارى حمباعثين ·                       |
| سوو     | دین کی نافعیت تمام قرون میں .                   |
| 10      | ومین کی د واصلیس                                |
| JA      | رسول نورمطنق ا ورظلمت محض میں واسطر وصول ہے .   |
| M       | فېم مدىث كەبغىرفىم قرآن مىكن نېيى .             |
| ry      | فترآن کرم کے نزول اور سنسرے وبیان کی ذمہ داری . |
| ra.     | مطالب قرأن بركوئي حسب كم منهين                  |
| اسر     | مدمیث نبوی قرآن کا بسیان ہے .                   |
| سوبيو . | كتاب وسنت كما بيني رابط اور أميس كافنم.         |

| صفح       | مصنامین                                        |
|-----------|------------------------------------------------|
|           |                                                |
| سو سو     | حديث محبثيت محبت تقل .                         |
| ٤ سو      | قرآن اور فقه كيسائقه مدسيث كارابط              |
| p 9       | سند میں کلام کی گنج کسٹ اور حبیت حدیث سے انکار |
| PI        | کلام رسول کے اشبات و تحفظ میں قرآن کا امتہام . |
| سومه      | تعدادروا ہ کے اعتبارے روایت کی حارث میں ·      |
| 88        | خبرغرسيب.                                      |
| 44        | نغر واز                                        |
| 40        | خبرکت بود.                                     |
| 80        | خبر متواز .                                    |
| 84        | تواتر کے اقسام و درجات                         |
| 64        | خبرمتوار اوراس کی حبیت                         |
| ۵۰        | قرآن مصطلق روامیت و خبر کا شوت                 |
| 01        | منكرين حديث كے لئے دوراست .                    |
| 04        | شوت قرآن سے خبر متوا تر کا تنبیت .             |
| <b>BY</b> | خبرمتوا تركى قطعيت كانبوت.                     |
|           | · ·                                            |

| = |            |                                                                                                         |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | موز        | مضامین                                                                                                  |
|   | or         | خبرت بهور، خبر عزیز اورخبر غربیب قرآن کی رشنی میں                                                       |
|   | <b>A</b> A | رواست اوراس کی محبیت                                                                                    |
| ÷ | 41         | مرامت کے پاس اس کا ایک ہی یا دی آیا .                                                                   |
|   | 46         | روایت رسول اصول رواست کی روشی سی                                                                        |
|   | . 44       | خبرفرد کا فہوت غیرانبیاء سے .                                                                           |
| 1 | ۷٠         | فاسق كى خبر كى سىنسىرط قبول                                                                             |
|   | 490        | تمام اقسام صديث كا ما خذ قرآن كريم ب .                                                                  |
|   | 44         | اوصاف رواة كاعتبارك صديث كي مارتمين                                                                     |
|   | 44         | دو اصولی صفات عدالت اور ضبَط .                                                                          |
|   | 44         | نعضان وفعت دان عدالت.                                                                                   |
|   | 61         | نقصان ونفت دان ضبط.                                                                                     |
|   | 49         | صحح لذاته ملحاظ ادصاب رواة .                                                                            |
|   | AP         | قرآن نے عدالت وضبط کے سائق ان کے نقصان و<br>نقدان سے بیدا ہونے والی وس کرور ایوں کی وضاحت<br>کردی بہتے۔ |
| t | ı          |                                                                                                         |

| صغي    | مضامین                                                |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        |                                                       |
| 4.     | روا بيت ميم لذاته اوراكيات قرآني.                     |
| 47     | مدست میں ترح ولعدیل کامعیار بھی قرآنی ہے .            |
| 95     | دین کوبے اعتبار بنانے کے لئے قرآن کا غلط العمال       |
| 90     | قرآن دمرا دات خدا وندی کی رسول ۱ منند رصلی الله و بسا |
|        | مريك منتقلي .                                         |
| 99     | قرآن د مرادات خداوندی کی مبرد در مین تستعلی .         |
| 1.6    | مَّ قَيْامِ قَيَامِتِ مِفَاظَتَ قُرَانَ .             |
| 1.9    | صدمیت کی مفاظنت کے مختلف ادوار .                      |
| 111    | مدریث کی مفاظمت فنی لموری <sub>د</sub> .              |
| 111    | قرآن وحدست کی ہر دور میں حفاظت .                      |
| ١١١١   | مست كرين قرآن كي انواع قرآن كريم كي رشي مي .          |
| HP     | وصناعين.                                              |
| 110    | منكرين .                                              |
| 114    | محرفین .                                              |
| 17.    | منكرين قرآن وصرميف اورحكمت خدا وندى.                  |
| اسوموا | قرآن وسينسب بركى بالمهي سبت                           |

## كبسهم الثدالرمن الرحيس

وَانْزُلْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

أتحد متد وسلام على عبا والذين اصطفلي . اما لعد إ اسلام ضاکا آخری بینام ادراس کے اسمان سے اترا ہوا آخری دین ہے جو، قیامت کک کے تمام انسانوں کے لئے بیغام اور دستور زندگی ہے اس کے لعد نذكوئي دين كسف والاسب نذكوئي شريعيت ،كيول كدنبوت عم موح كي الدخاتم البيبين حِكے میں اس لئے خاتم الانبیا ركا دین ہى قدر تی طور ریضا تم الا دمان ، ان كى مشر لعیت فاتم الشرائع ، اوراس ترلويت كى كتاب خاتم الكتب بولكتى ہے - اس كے صرورى ب کدیر دین مع ابنی نبیا دول کے قیامت کے باقی ادر محفوظ ہے در نداس صورت میں کہ ریر دین اور شراعیت ک<sup>ی</sup> اتی مذرہے اور صربد برشر کعیت آنے والی زمہو تو دنیا سے حق كليته منقطع موماتا سيصالانكه دنباكي بقامي ق ادرنام حق سے ہيے واراك مجى الله الله كين والا اس زمين برباتى ندرسك كا اسى ون قيامت قائم كروى جائ گی اوریسارا کارخان دیم بریم بروجائے گا اس انے قیامت سے بیا کونی ساعت

بھی الیسی نہیں اسکتی کہ اس میں حق اور ناحق سرے سے باقی نررہے سوتھ نبوست اور فائم الشارئع كے آجانے كے بعد حب كركوئى نئى شراعيت آنے والى نہيں بقا برق كى صورت اس کے سوا دوسری نہیں ہوسکتی کہ آخری دین کو قیاست مک باقی رکھا جائے اور زمانه کی دست وبردست اس کی حفاظت مو ، تاکه کسی او سے بھی اس مین خلل اور ولل زان با نفواه تبيس كرن ول كتن يجي بيدا بوجا مير فرن ادركرده كت بين مائیں اتحرامیت وا ویل سے شکوک وشہبات کے در واز سے کتنے بھی کھول دیئے جائیں نكين اصل دين ايني اسى اصلى شان اورايني بورى بورى كيفيت وحقيقت كساعقه، اسى اغازسه باقى ربيت بانلازسه وه اين ابتدائي زندگي ميس محفوظ محفا. ظامر ب كحاليئ غيمهمولي تفاظنت النسان اورنوع لبشرى كيلب كى بات زعفى ، النسان محمويم ً تغیرات ہے۔ اس کا دل د وہاغ اس کی ذمنی رفتار اورطبعی رحجان ومیلان ملکڑ علی نقا ہمیشاکی حال رہنہیں رہ سکتے ،اس تغیر مذیر :مہنیت سے مکن دیماکہ وہ کمیانی کے سائة ابيف دين كومردورس كيسال محنو طاركه سكت . اگرانسان اليى لا تبيل فطرت كا حامل بوتاتو توراة والجيل بانتان كيون بوتين ؛ رتورك اصليت كيون كم برماتي معف أدم اور معن ابريم ونياسينا بيدكيون بومات ؛ الرائزي دين كي حفات تعبی شل سابق انسانوں کے ہم تھوں میں دیے دی حاتی تو اس دین کاحشریمبی وہی ہو سجوا ديان سالقه كالبؤا كراس كانشان مجى باقى ندرمتا اورانسان كى تغير مذير دمبي رفيار اس میں تمجی تغیروننبدل کے لعنبر نزرمہتی لیکن او ماین سسالقر اگر محفوظ نررہے اور تتم مہلے

**7** 

تودنیا کے بقا میں اس کے فرق دا یا کہ نبوت نیم نہوئ عقی ، جوشر لویت گم ہو تی گئی اور دنیا اس کی مگر نئی شر لویت نئی نبوت کے زیر سامیراس کے قائم مقام ہوجاتی تقی اور دنیا کے سے سے منقطع نہ ہوتا تھا کہ فنا رونیا کی نو بہت آتی بلکی نوتم نبوت سے لعداس دین کے موجانے سے یصورت مکن نوش کی کہ نیا دین آجائے اور دنیا فنا نرمواس کے اس اس منری دین کی حفاظت کی دمر داری خودی تعالی نے اور یہ اٹل و عدہ فراما کہ اس اس منری دین کی حفاظت کی دمر داری خودی تعالی نے اور یہ اٹل و عدہ فراما کی ایک ان نیز گئی ال نے کئی کہ نیا دیا میں کے منافظ میں میں نے مین کو کھوٹوں ویا گا کہ لکے اور خطور کو اور میں اس کے محافظ میں ویت کو کھوٹوں وی انگا کہ کہ کا فیکن کو منافظ میں میں کے محافظ میں میں کے منافظ میں میں کے محافظ میں میں کے محافظ میں میں کے محافظ میں میں کی کھوٹوں کو منافظ میں میں کھوٹوں کو منافظ میں کھوٹوں کے کہ کھوٹوں کھوٹوں کو منافظ میں کھوٹوں کے کھوٹوں کھو

مضاطرت دین کی مورتیں ہیں ، اظاہرہ کے کر مضافط بین کی دوہی صورتیں ہیں ، ایک بیر کر محافظ دین السی طاقتوں تصیتیں کھوای ،

کی جاتی رمین جن کا طبعی و وق اور واتی میلان می دین کا تخفظ مبوا ور و دعقیده وهمل کی مرحدات کواپنی فکری و مملی تو تول سنداس حد کمک صنبوط کرنے کی فکر میں گئی دیں کی مرحدات کواپنی فکری و مملی تو تول سنداس حد کمک صنبوط کرنے کی فکر میں گئی دیں کواس میں کسی اونی تغییر و تبدل یا خلال کے نصور کو بھی برواسنت نزار سکیں .

مرصدی کے شروع میں مجددی آمر مرصدی کے شروع میں مجددی آمر البیا فطری مرکداس میں نود اپنے لبقا رو،

شخفظی داتی اسپرط مهو اور اس حذبک بهوکداس کی طبیعت به کسی تغیر و تبدل اور کمی مبنی کو برداشت ندکر سکے ملکاس کی صنبوط ترین مجته و برلجان اجینے فطری نموا ور طبعی قرت سے مرتغیر کے خطرہ کو دفع کمرتی رہے جس سے اس کے آسنے سامنے اور وائیں ایک میں باطل کی پینے ہی ناممکن ہو سواس دین کی مفاظت کے لئے ووقوں ، صورتیں اختیار کی گئر،

بهلی صورمت نعنی سرا با دین اور محبیم الله قسم کی شخصیت سرانید دورس، مختلف اندازوں اور عنوانوں سے بیدا کی ماتی رمیں کرجن میں دین اور اجزائے دین کے خطرہ میں طرح اسنے کا کوئی امکان دیکھا گیا ہمثلاً انسانی دمبنیت سورس کے دوریں طبعاً متغير بروجاتى ہے كيول كرسورس بين أكب قران فتم بروكر و ومرسے قران كے لئے مبكه خالى كراب اوراكي بال دورى كى دورى تم موكرونيا كودوسرى نسل كى الاي تقر من موالی الله می در منیت لفتیا وه نهین رستی جسورس سیلے کے اوگول کی محتى النيان كے دمنی ارتقا سكے تحدیث وسمن براج باناسب ، نظر است تبدیل موجات میں سنے ترقی اِفتہ نظر ایت سامنے آجائے ہیں ، تمدنی جمانات پیلے سے نہیں سبت طرز زندگی میں منا مال نبد ملیال موتی ہیں اورگوما یہ النہان وہ نہیں رہتا ہو مورسس ميك كاانسان عا اس كي برقرن كا غازيس دين كي كي يرفطره، قدتى تقاكدنت النانول كي دمنى تبديليال اسع بدل دادالس كسابقال كويميكا كرك اس ركوئي منيا ناكم نه جراها ويحس سے اس كا اصلى اور قديم رنگ ، ا قابل التفات بوجلئے اس ائے برصدی کے سرد برسل اللم میں جددول کا وعدہ داگی جودین کوال سنت النانول کی دمنیت کی رعامیت رکھتے مبولے نوب نو اور تأزه برتازه كرسته بي اوراس كه اصول و فروع كونكمار كراس طرح سامن

لا میں کہنے نئے شکوک وشبہات کا قلع قمع بھی ہوجائے اورست دیم سائل جدید دلائل کے ساتھ اور زمایدہ روشن اور صاحت موکر نئے قران کے سامنے انجا میں .

بلاست بالشرتعالی اس امست کیلئے مرصدی کے شروع میں ایسے لوگ، بیدا فرقارہ ہے کا جوامت کے لئے وین کو تازہ بتازہ اور نو بر نوکرتے ادب الله يبعث لهد ه الامت على داس كل مائة سنة من يجد دلها دينها .

ومشكوة شرفعي

وین کی معیاری جاعی المین اس کے بعدیدا ندریشہ صدی کے اندرا فدیجی این اس کے بعدیدا ندریش معیاری کے اندرا فدیجی این اس کے بعدیدا ندریش معیاری کے اندرا فدیجی این درستا مقا کہ اشرار و نجار ، اور ملحدین ومنا فعین

اسلام کے اسے مح العقدہ لوگوں کے لئے سنتہ بنانے کی کوشن کریں لوگ تو مجہ کے انتظام میں العقدہ لوگوں کے لئے سنتہ بنانے کی کوشن کریں لوگ تو مجہ کے انتظام میں میں دیں اوریٹر بہنداور کی فہم گروہ رکیک اوبلات ا دخلوا میز کا واقع سے وین میں زند قد الحاد بجیدلانے میں کامیاب بروجائے ہیں سے دین کے بنائے توصدی نظام میں خل بڑجائے اوراس طرح وین سے دنیا کا اعتماد اعظ جائے توصدی کے مرسے کی قدیر چھیوڈ کرصدی کے افد افد رہمی سلعنے صالحین کے اخلاف رشید بیدا کہت رہے کا وعدہ ویا گیا ، اورا طمدیان ولایا گیا کہ امت برصدی کے افدا ورمیانی دور میں بھی کوئی وقت الیساند آئے گا کہ امت کوسلعت کوسلعت افدا ورمیانی دور میں بھی کوئی وقت الیساند آئے گا کہ امت کوسلعت

کے نمونہ کے خلعت دہل کیں ہ بنہیں ملکہ ضردرملیں گئے جوا پینے جیجے علم ونظراور کھری ہوئی شری جو توں سے السان نماست یاطین کی وسوسرا نداز ایوں اور وسیسہ کھری ہوئی شری جو تقدر میں گئے اور دین پرکسی نہج سے بھی آئے ندانے دیں گئے .

کاربوں کا ابول کھوساتے رہیں گئے اور دین پرکسی نہج سسے بھی آئے ندانے دیں گئے .
ارشاد نبوی ہے ۔

يجمل هذ العلممن كالمحكل خلف عدول ينفون عدول ينفون عن تحمد للين العالمين و المتحال المبطلين و وما وميل الجاهلين.

رسلف کے لعبہ اضلاف میں سے لیسے معتمل لوگ ہمیشراس علم دین کے معتمل لوگ ہمیشراس علم دین کے معتمل کو دولوں کے معتمل کو دولوں کے کہ کے خوافوز دہ لوگوں کی تحریف کے محریف کے معتمل کو رسم کا دیا ہوں کا بر دہ حیاک کرتے دہیں گئے واور ان خوافات کی نفی کرتے دہیں گئے دور ان خوافات کی خواف

کین مجرسلف و خلف بین مجرم مهرصال کچه ندگیجه فصل اور و تفه صرور مهر تا بست میدان مسلمت کے بعد خلف کو بینے مہر صال کچه ند کچه دیر صرور گلتی ہے اندلیشر محال کی مدرکہ برصال کی بینے مہول ، باطل بیست میدان ، کوسلمت کے المحملی اور و قت سے نام اُز فائد ہ اعظات مہوئے اپنا البیسی کام کر گفت کے ایم اُز فائد ہ اعظات موسے اور دین فصت مہو گزرین میں سے امت میں ذہبی انتشار اور تشویسیٹ راہ یا جائے اور دین فصت مہو کے دیر میری کی گیا کہ کوئی مجمی ساعت اور

وقفه امت برالیها مذگرری کا کراس مین بهرونت کوئی طالفه حقه موجود مرب جو مؤید من امتداور منصور منجا خب الله به دلینی امت مرحوم کو برگزیر لشیان مد به وناحیا بیط وه لا وارقی امت نبیس زنده بنی کی امت اور زنده شراعیت کی بیرو به سیس مین دین کے معیار کی زند ه مجماعت میسید برقرار دمیں گی . فرطایگیا .

عن معاوية قال سمعت النه عليه المنبى صلح النه عليه وسلولايزال من امتى امت قائمة بامر الله لايضره عمن خيد لهم ولامن خالفه عرمت والامن خالفه عمل النه وهم على والدمن النه وهم على والدمن النه وهم النه وهم على والدمن النه وهم وهم وهم وهم وهم وهم والدمن وا

د بندی مسم، دین کی نافعیت تمام قرون میں

رسیدفا حضزت معاویه رصی التدلعا معنہ فرمات میں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم كوب فرمات سنا ہے کومیری امت میں ایک جماعت محیشام حق رقائم رہے گی ندان کوسی كارسواكرنا ، دسواكر يحيكا اورندكسيكا ، خلاف أبس نقصال نبي سيك كايب مكركرقيامت آصلفادر وه اسى مالت يستقيم بول كم. حتى كداكرامت كوريم يخطره بيدا موكد زمان كے كزرنے سے كودين باتى رہے لىكن اس

کی ده کمیفیت اور رسونے کی مث ن ندرہے جوسلف میں تقردین کی صورت ہی صورت باقی رہ جائے گی جس میں تقیقت مذہو گی توالیے بے حقیقت دین کا ہونا نہونا برابر

م مكا اس ك اس كا بهي اطمينان دلاياكي كدامت كي خيرمت كسي خاص دور ك طبقة كهم ما تقطف وص منبيل خواه وه اول كامبو يا آخركا ، بلكه دين كي خوبي وخولصورتي ومي أللى كىينىت وحقيقت اور وسى اصلى خيروبكت مردورسى قائم رب كى.

يخام بشارت وي كني كد.

بشارت ماصل كروا در فتخبري لوكرمبري امت کی مثال بارش کی سی ہے بنیس مبانا جاسكتا كه اس كاادل قطره زمين كهائة زاده نافع عقايا آخر كا.

أكبشروا وابشرواانسا مسشل امتى مسشل الغبيث لاحدرى اخرة خيرام

ن ربین خرستاور نافعیت است کے تمام قرون میں جیلی ہوئی ہے درجات ومرامت كا فرق صرور بوكا مراصل فيربر مرصد ركي بستود قائم رب كى ، ا برمال برصدی کے سرمے یہ، صدی کے اندر، اور مرصدی کی برسرسا عت میں السینی صیتوں کے وجود ولقا رکی خبریں اور وعدسے اسان نبوت بردیئے گئے بيس جودين كحف ظلت وصيا نت كملك جارح عق اور وساكط اللي ماستهول محى جس سے دین اپنی اصلی صورت و حقیقت اور کیفیت و کمیت کے ساتھ ما تیام قيامت باتى اورمحفوظ رب كا وركونى ونتت معى مت يرانقطارع حق كأبيل

دین کی دواصلیس گرین کا بین کی پیمفاظست بیرونی اورخارجی وسائل سي تعلق ہے، ذاتی حفاظت برسے کرخود دین اپنی ساخت بر داخت اور دحنع کے کاظ سے المرط اور بنرات نو دمحفوظ رہے کی اسپرٹ لینے ا مذر رکھتا ہوا سلامی شرفعیت اینے اصول ومبانی اور دلائل دہرا ہین کے لی طست بذات نوديمي من حانب الله محفوظ والمرط بيرسي مركسي رضدا ندازي كي كنياكش منبیں الین تفاظت دین کی دوسری صورت بھی اختیار کی گئی کہ خوداس کی ذاتی مجة كوانمث بناياكي اوراس طرح كه اس دين كي دوسي اصليس بي جرمصد ترلعية اور دین کا ترسیب میں مرکتاب الله اور سنت رسول الله و يول اس دين کي دواصليل اورمجى بين جن كانام اجماع اورقياس ب جوبلاست، واجب الاطاعة مِي ويناكي قرآن مكيم في المت يرتين مي اطاعيس فرعن مجي فرائي مين . اطاعت خدا -اطاعت رسول -اوراطاعت اولى الامرليني لاسنين في مسلمك اجتهادی نظائر کی اطاعت ، یا اس قسم کے مہم قرن اہل رسوخ کی اجماع کردہ سنے کی اطاعت جولعیت استجت شرعی ہے یہ قیاس ا وراجماع کی دولوں اصلیں با وجود سحبت شرعير بوف كے تشريعي نہيں ملك تفريعي بي بوستقل الحج نہيں . سبب كك كدان كا رجرع كتاب وسنت كيطرف ندمهو كيول كه ما يجمع عليه بحس راحجاع کمیاجائے، وہی عبر مرد سکتا ہے جس ریہ ہے سے کوئی دلیل کتاب وسنت سے قائم به ورنه مجروميل اورمحض بوئيسه كسي حيز يرسمع موصانا اجماع بنهيس درحاليكم

امت میں الیسا اجماع جو گماہی پر ہو ، ہو بھی نہیں گئا ۔ اسی طرح قیاس کی عتیں ربینی قیاسی جزیر و محتربوسکتا ہے جس کاعتیں علیہ رحس رقیاس کیا جائے، كتاب دسنت مين موجود مهو اور اس مقيس اورمتين عليه مين كوني رشهُ ما معيت يحيي موجو منصوص كے مكم كو يخر منصوص ميں منقل كردے بس ان كى تشريعي حيثيت خوداصل بنیں ملکہ کتاب دسنت کے تابع ہے ، اس سنے دین کی ستقل مجت اور تشریعی اصلین و دسی ره مباتی بین ایک کتاب انشد دوسر سے سنت رسول الله ـ گو، بعض علما رنے ایک تبیری سے اجتہا دنبوت کو بھی تنقل حجت ادر مصدرات کا م كهاب ملين وهم يمتعل بالجية نهيس كيول كرحب كوئي حكم منصوص نازل مذ برقا اورلعدانتظار آب اجتباد فرمات تودرصورت صواب بندلعدوى ياسكوت رصنا أب كواس ريستعركر وياجآما حومكم ميس سنت كي بهوسواما وريز على الفور تنبيركر کے اس سے ہٹا دیا جاتا تھا ، اس نئے اس کا مرجع بھی بالآخر وحی ہی نکلی توہو یا یومتلولینی کتاب الله یا سنت نبوی اس می مستقل مجتب دی دورستی م ، كتاب اورسنت اورحب كريسي دواصلين تشريعي عقيس حوا خركي ووتغريعي اصلول سے بالا ترملکدان کی اس سمتیں تو قرآن کریم نے جس طرح میارول الول كو وجوب اطاعت مين تمع فرما ديا تقا حس طوف الحبي اشاره كزرا ، اسي طرح اكثر مواتع برصرت ان د داصلول كو وجوب اتباع بين حمع فرمايا بعظويالفن حجبت بين قرآن دورسیت کوساوی اورمتوازی شمارکیا ہے .ارت وربانی ہے ۔

يًا أَيِّهُا الَّذِينَ امْنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَالْمَالُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ لَا لَا اللّهُ

ادركهي فرايا. وأجليعوا الله وأجليعوا السَّسُول واخذ دُوا. السَّسُول واخذ دُوا.

يًا أَيُّهَا الَّذِينَ ا مَنُوْا اسْتِجْنِبُوْا يِلْهِ كَالِينَ سُولِ إِذَا وَعَاكُمُوْ-يِلْهِ كَالِينَ سُولِ إِذَا وَعَاكُمُوْ-

كېيى فرايا . ق مَا كَانَ لِعُمُوْمِنٍ تَولَا مُؤُمِنَةٍ إذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُ المُسُوا آنْ تَكُونَ لَهُ مُ الْحِيرَةَ مِنْ اَنْ تَكُونَ لَهُ مُ الْحِيرَةَ مِنْ اَمُر هِ مِنْ

ا مرهب نو . ان ایات سے کلام فدا ، اور کلام رسول کامت قلا سحب شرعیه مونا واضح به کارم مین کارم مین کارم مین کیمی روشن دلیل ہے دیکن کھران کر محبت قرآن سے ساتھ ساتھ حجیت حدیث کی بھی روشن دلیل ہے دیکن کھران

اسے امیان والواطاعت کرواللہ کی اور اطاعت کر درسول کی اور اپنے عمل کو باطامت کرو .

اوراطا عت کره اشدگی ا دراطاعت کرد رسول کی اور ڈرستے رہو۔

ا بے ایمان دالو اج سبت کر و انتد کے مکم کی اور رسول کے حکم کی حب کہ وہ متم میں بلائیں ،

اورکسی مومن ا درمومند کے دیے اختیاد ،
بہیں رمبتا رکد مانیں یا نہ مانیں جبب
افتد ورمول کی طرف سے کسی امرین کم
مالے ،

دو نون اصلول میں با دیجود دونوں کے جبت مستقلہ ہونے کے باہم ایک فرق بھی ہو اور وہ یہ کہ کتا ہے جب قاطع ہے اور صدیت سوائے متوا تر کے جبت نطنی ہے کہوں کہ صدیت بخر متواتر کے جبت نطنی ہے کہوں کہ صدیت بخر متواتر کا شہوت اس درجہ کا نہیں جب درجہ کا قرآن مکیم ہے اس لئے جو درجہ ان کے خبت کا بھی ہے .

ورجہ ان کے خبوت کا ہے دہی درجہ ان کی حبت کا بھی ہے .

ریسول نورطلق اور طلم ہے محض میں واسطہ وصول ہے ۔

نیز قرآن کیم اصل کلی ہے اور صدیث اس کا بیان ہے جس کے بغیر قرآن کیم اسلام معنم اس اور مرادات کا انکٹ ان و شوار بلکہ عادة "ناممن سبے کیو کلم قرآن کیم اسلام کا صرف بنیا دی قانون اور دستوراساسی ہی نہیں بلکم عجز ہ بھی ہے جوابت لغظومی اور قبیر و مغہوم دونوں ہی کے کی طب اعجازی شان رکھتا ہے زالفانل کی ترکیب اور جوڑ بنداورا نداز بیان ہی میں اس کا مثل لایا جانا مخلوق سے ممکن ہے اور نر جاریت واحکام کی جامعیت علوم دمعارف کی گہرائی اور معنا میں کی سمر گیری ہی میں اس کی اطرب ای جانا ہو ان مکن ہے ۔

بین بیراس کی تعبیر نے دنیا کو تفکادیا کہ دہ اس کے بینی کے با دجوداس کامشل اللہ ماسکے بینی کے با دجوداس کامشل الاسکی ،الیسے ہی اس کی معنوی وسعتوں اور ہم کیر کرائیوں نے بھی دنیا کو عاجز کر دیا کہ دہ اس کے کسی جزومبیا اس صبی جارم علوم و معارف اور صادی احتکام واصول کتاب یا اس کے کسی جزومبیا کوئی جزولا سے کرحس کی ایک ایک متدا در انسکن میں صدما علوم کے دریا کھے پولسے

بي جوتيره صديوي مصلسل نكلتے چلے ارہے میں اورمنبوزان كى تئا ہ كا بترنہيں ۔ حروث واست اندامعنی معنى درمعنى درمعنى ظا سرب كرات ب شمارا ورلفظ لفظ مين موت موسة علوم ومعارف كا اس سے نکال لانا بھی عامر خلائق کے فہمسے الاتر عقا ورن اگر لبتر سے کا دمانے، ا دفنم اتنا جامع ، اتنا ہمرگیر ، ادرا تنا کوسیع محمیق ہوتا توکوئی وجہ رہمتی کہ ان سے اليه كلام كسبنايين ياكسى ذكسى حد تك اس كم مثل ك آف كى توقع نه كى ماسكتى او يه بالكلي نامكن بوما - اختقران كريم جبيها كلام جن دانس بل كراس كئ تونهيلا سكة كدان ك وبن وزكا، ونبم وعقل اور علم واوزاك مين و والتحديدى اورسم گیری نبیر جو الیداعجازی کلام کے لئے در کارب . اس لئے اس کی فہم اس مدود

دین اورقلیل وللیا کم میں برسکت نہیں کہ وہ قرآن مبدیا وسیع ومیق اور مجزان کلام صاور کرسکے سو وہی منگی نہم اور کحد و دست نومن وفکر مہاں بھی موجو دہ جو اس بجز کلام کے سو وہی منگی نہم اور کحد و دست نومن وفکر مہاں بھی موجو دہ جو اس بجز کلام کے تما مشمولات کے سمجھنے میں اسپنے عجز و در ماندگی کو نہیں جھیا سکتی اور اس میں برگزی کسٹ شہیں کا کسٹ کے وہ وہ قرآن کے معجزانہ اصولی اور کلی جلوں سے نسکلتے میں برکنی کسٹ میں اور کئی جانہ اصولی اور کلی جلوں سے نسکلتے میں یہ نے وقائق وحقائق کا ادراک اور کئی کئی معانی اور وجو میں سے مراد اور عزمراد کا

تعین محفل بنے نہم کے بل بوت پراکسی رمنها نی کے ازخود کرسکے ، اس لئے حق تعالی نے

ا پینمطالب ومرا دات کے بیان کی ذمر داری خود مے کراس بارہ میں لینے رسول

صلى الشدتعالى عليه ومارك وسلم كواين ترجمان بنا كرجيجا واستعتيت كوان الغاظ میں منے لایا جاسکتا ہے کہ حس طرح سی تعالیٰ کی دات باک لامحد ودہے اسی طرح اس كي صفات كما ليمبي لامحدود بيس . اور سربنده ايسفظ سروباطن بصبم وروح تلب و دماغ ، فكروفهم ، اورعقل و فراست سب كافليس محدود اور متنا بي ب اس بيئ يكسى چنر كاا دراك بغير تحديدات تعينات اوتشخيصات كيمنييس كرسكت اوراس کے لئے کسی طرح ممکن منہیں کہ وہ محدود رہتے ہوئے لامحدود زات وضعا مكرساني بلئے مااس كا اوراك ومعرفت كرہے ، اس لئے حق تعالى نے اپنے اور بندوں کے درمیان بندول ہی میں ایک برزخ اور درمیانی طبقہ سیزا قرفایا جولیا مخصوص كمال اور ما فوق العا دت احوال كے ليا طيسے تو ذات حق سے قرمب تراور اس کے کمالات کانمونہ ہوتا ہے اوراینے تعینات کے لحاظ سے بندول من ایل اوركمال كبشريت كانموز برولب - 8

إ وهرا متديه واصل أ وهرمخلوق ميشابل

میم طبقه انبیائے کرام مکیم الصافرہ وسلسال کی مقدس جاعت ہے ہو نورمطاق اورانسان جینے طلمت محصن میں واسط وصول وقبول ہے لیس جب کہ کما لات آبی کے نمو نے بنی کی ذات قدسی صفات میں طبور کرتے میں تو بندول کے لئے سبل مہو جا آہے کہ اس سے والبت ہوکہ جب سے والبت کی اس سے والبت ہوکہ جب سے والبت کی اس کے کمان ہوتی ہے جسب استعداد خدا تک رسائی بالیں ورز لبنیراس کے کمالا

فدا دندی کے شخص اور تعین ہوکر سامنے آنے اور مخلوق سکے ان سے والبتہ ہونے کی کوئی صورت نہیں .

جو ہرکس وناکس برطاری ہوسکتی ہیں ملکہ روحانی ورحمانی ہوتی ہیں اس لئے وہ کلا م ورحقيقت اسى تعلقه كيفيت مين دوبا مهوا اس سيرزد مهوما بها دراسي كامظهر ہے گویا وہ کیفیت ہی الفاظ کی صورت میں جابوہ گرمہوتی ہے تھے اس کیفیت سے بر کلام حل کراسی کیفیت کی طرف اوطها تجبی ہے جس سے پر کیفیت قلب میں اور زیا دہ معلم مبور برطیس میرط تی ہے گو بااس کلام کے اول واسٹررسمانی اور روصانی، كيفيت حياني رمتى ب يوزكيا مائة تواس كلام كى او ورحققت اسى محیفیت میں میں بہکیوں کہ کلادکسی نکسی تقصد کے لئے کیا جاتا ہے . اور ، مقصدكسى ذكسى باطني ميفيت كامقتفنا برة ماب اس ك قدرتى طورير كلام كى ميح مرادکو دہی یاسکتا ہے جوکسی ذکسی صریف اس سفیت سے آشنا اوراس سے ہم آسنگ ہو عاشق کی مراد کوعشق آسٹنا ہی بوری طرح حبان سکتا ہے . عالم کی مراد کوعلم اشنا بى مجوسكتاب مسناع كى مادصنعت اشنابى يورى طرح ياسكتاب.

اس لئے کلام رب کورب آشنا ہی کسی دکسی صدیک یا سکتا ہے جور مانی کیفیات

مصر معدما مانوس مرو - ورز به كمفيت اورنا آشناممكن مي كركاله كالغ مغبوم اورمعنى اول كهدميني حائي تسكين تنكلم كي صبح ننشاء ومراويك اس كيفيت سے مانوس سوکے بغیر منبی عادت کے خلاف ہے سے جائیکہ وہ لوگ جوال کیف كى مصنا داورصندكىيفيات سے مانوس اوران ميں غرق موں توعا ور وهمرادكومحجاتے سے بھی بودی طرح بہیں مجھ سکتے ہیں سے ادراک مراد کاحق ادا ہوجائے اور اگر اتفا قاً وه الفا ظ كى مروسے كسى مرد كسے مرادحت يرطلع مجى بهوجا ئيں تواس كيينيت مح بغیاس میں مصرنبیں بن سکتے بعب سے اس کی مخفی حقائق ان رکھل سکیں اوران مقائق ميمضم سند واحوال ان رطاري موسكين من مستعقيقي معرفت كا دروازه كهلت ہے اور آدمی مبصر بن جاتا ہے . ظاہرہے کہ حق تعالی کی صفات اور ان میں مجمی ، بالمخصوص صفت علم ا وراخص خصوص صفت كلام سواس كي علوم كى ترحمان ا درمعبر بصاوراس كامنطم اتم قرآن حكيم ابني اصوليت كليت كمال جامعيت اوران شيون النيد مع بحر بورمونے كى وجرسيجن سے يكلام سرد دمواہے ذات بى كى طرح لا محدد والحقائق ، لا محدود المعارب اورلامحدود المطالب يد جواكب نوع بن بلکہ ماصنی وستعتبل اورصال کی سزار م انواع علوم برصادی اور شامل ہے۔ اس میں تم سے میلوں کی با میں میں اور فيدنبأ ما تبلحع وخبرما محصیوں کی نوبریں ہیں اور درمیاتی صال بعدكم وحكم ماسينكوهو كاحكام من ده لقيني حيز بعد ندان، الفصل ليس بالهدزل . من

تركه منجبار فتعسمه الله ومن ابتغى الهدى في غير داخله الله وهوحبل الله ألمتين وهو الغكرالعبكيم وهوالصراط لمتقيم وهوالذك لا تتريغ بالاهوأ ولا ملبس مه الا لسنة ولا تسبع منه العلماء ولادخلق عن كمثرة الرد ولا تنقصى عجائبه وهوالذي لعرشنته الحبن ا ذا سبمعته ستعت قالوا افاسمعنا فراناً عجبًا يهدى الى الرست فامنا به من قال به صدق ومن عمل به أنجس ومن حكوب عدل و من دعااليه هدي الي مساط مستقيم خدها الليك ما أعور.

منیں بوس تکرنے اسے تھورااس کی گرون خدانے توروی ، اورس نے مات اس كيسوارس دهوندى اس كوفدان كراه كردياء وها فشركي صنبوط رسی ہے دہ مکیانہ یاد داست ہے دہ سيدهادامته به، ده ده جيزب كم اس سے داول کے میلانات ٹیرسے، بنیں موتے اور زبانیں سے تبہ نہین بروتر إداس عظما ركعبي سرنبس. مرت وه کثرت تلا وت سے رانانہیں برا اس كے عمائيات كيمي تم نبيس مو سکے وہی ہے کر حب بنات مبسی، مكن قوم نے اسے سنا تو مكرشی سے اكدم رک کئے اور میں کہتے بن بڑاکہ ہم نے عجيب كلام سا ہے جوبزدگی كى طرف العابة مم تواس راميان الماك معقفت يرب كرجوات دانرلايا

, تر مذى عن صارت الاعور

اس نے بیج کہاجی نے اس رعمل کیا اسے اجرملاحی نے اس کے ساتھ مکم کیا اس نے انصاف کیا اور میں نے اس کی طرف اسے سیدھے بیچے داستے کی مرابہ مہوئی مواسے اعور اسے میں مواسے

مقام ہے۔

اتنا جامع بمركيراتنا وسيع العلو كلام جر ماصني كي خبرون مبتعبل كي طلاعول اور مال ك احكام كوسيست بوك حس كابون سيائي موعمل اجر موهم عدل مور وعوت مرابت بهو، اوخس كے عملی عجائبات كى كونى حد ونہا بت نه بوعلماء كاكبھى اس سے پریٹ دعرمے جس کی تعبیرات اصواریت و کلیت کی انتہا ریر پنجی ہوئی موں بن کے لفظ لفظ سے مقائق ومعارف میکے بارہے ہوں بھس کی تعبالیے کیما د موكداس كى عبارت سے الگ الگ علوم واحكام نكليس اوراس كى دلالت اشارت سے الگ معارف الليه سيامول اوراقتضا مسالگ معراس كى آيات بيات علا وہ محکم اور ظا ہر وصریح آیات کے باطنی اسراری آیات الگ ہوں ہواس کی نوع بنوع اعجازی فصاحت وبلاغت کی عمازی کررہی ہول کوئی آمیت خفی كوئى مجل كوئى مشكل ہے اوركوئى كناير بھيران ظوام روبوالطن كے ساتھ إطنى ، كيفيات اور دقائق لفس برالك مشمل مهول اورنفسيات برالك دما نات بر

فلك اورسبا سات برالك سوليه محيالعقول اوراعجازي كلام سهمعاني نكالنا مطالب افذكرنا ،اورشيؤن رومانيت سية أشنابن كرمراد خدا وندى كوغيرمراد متميز كركي مجهنا ظاهرب كدبلا خدائي رمنها بئ كمكن زعقا اوراس كے سواا ور المحوى صورت زعتى كدكوئى اليها كلام اس كى تفهيم كا واسطرب يحس كامتكلم توسم، أمين سے ميو . و داس كلام كالم سي تعلقه سف و البيد كي عكوس وظلال سے مجر لورم ان کیفیات سے بیری طرح آشنا اوران کے زمگ میں رنگا مہوا مہوجن سے یہ کلام بعق نكل كراس مك منها بعد ساخه بي موئيد من الله مهو اور خداف بي اسدايني ہراد سمجمائی ہوئی اور وہی اس کے ظاہر وباطن کی ترسیت فرماکراس کے دل وداع المواینے اس مجز کلام سے ہم آسنگ بنائے ہوئے ہوسے وہ ان جامع مطاب کی تشخیص و تعین کرکے انہیں ہمارے محدود نہموں کے قربیب کر دے ۔ ظا مرہے محد وه كلام خدا مى كے رسول كاكلام موسكت مقاجس ف اولانو و كلام اللي كواللہ وسنا ادراس كي رمنها لي سيمها اوراسي زوق وكيفيت سيايين مخاطبول كومحها اس من حق تعالى ف اين كلام كسائق رسول ا در كلام رسول ا مارا ، ماكمة ملاوت م یات کے بعد تعلیم و ترسیت کے در لعیہ جو عاد تاہ کلام اورا فہام وقتیم ہی سے مکن ہے ان كيفنات من دولي موسلة معاني كوقلوب سے ورسي كميا جائے صورت عادةً يهي بموسكتي مقى كاب دلهجرسه بهيئت كذا ئي سے ماحول كے عرني مقتقنها

سے ، اور سائم بی متوسط الفاظ تبی تاثیر و تصرف سے اس مراد کو نفوس میں اتبار میا انداز کر فیرمراد کے تصور کی ، مبی نفس میرگنجائش باتی زرہ نے نظر بوجو ، بالا کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح واست فداوندی کا سر بالا سے اس ملائے کا مسلوک ہماری دسائی ناممکن تھی اسی طرح کلام خدا وندی کا سول ہے واسطر کے ہماری دسائی ناممکن تھی اسی طرح کلام خدا وندی کا سول ہماد سے نبول کی دسائی ناممکن تھی .

قران کرم کے نزول اور شرح وسیان کی مردای

سبس طرح می تعالی نے اپنا قانون اور کلام خود بی اقام نے کا دمرلیا کمخلوق خود ولیا جائے اور الل قانون بنانے برقادر زعتی اسی طرح اس کے شرح وبیان کی دمرواری بھی می تعالی نے نود دہی لی کمخلوق بلا بتلائے اس کے ضائر اور نخفیات ومرا دات کو از خود بالینے برقادر نہیں مہتکتی تھی جنانج نزول وی کے دقت اول اسکے صنوت می اللہ کے الفاظ کو یاد رکھنے کے لئے بار بان سے رسمتے اور کھار فواتے تاکہ ذہن میں الفاظ ہی جم جا میں تو حق تعالی علیہ دباری وسکتے ہوئے کہ و ایک کے الفاظ کو یاد رکھنے کے لئے بار بان سے رسمتے اور کھار فواتے تاکہ ذہن میں الفاظ ہی جم جا میں تو حق تعالی صنوت کی اللہ کے الفاظ کو یاد رکھنے کے اللہ کے الفاظ کو یاد رکھنے کے اللہ کے الفاظ کو یاد رکھنے کے الفاظ کو یاد کھی تعالی میں تو حق تعالی میں تو حق تعالی میں تو حق تعالی میں تو حق تعالی میں تو کھی تعالی میں تو حق تعالی میں تعالی میں تو حق تعالی میں تو حق تعالی میں تو حق تعالی میں تعالی میں تو حق تعالی میں تو حق تعالی میں تو حق تعالی میں تو حق تعالی میں تعالی میں تعالی تعالی میں تو حق تعالی میں تعالی تعالی میں تو حق تعالی میں تعالی تعالی میں تو حق تعالی میں تعالی تعالی میں تعالی تعالی میں تعالی تعالی میں تعالی تعالی

لا تعرب به لسانات لتعجل به المستر بين باين بران مت الا و جالدي المراد و المسترك المرد الم

ومرواداندازت دفرها به و استعلیت احبیمه و مترامنه و

ہمارے ذمرہ اس قرآن کا آ ہے۔ میںزمیں جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے اسے معصوادینا .

مینی در داری ظاہرے کردسی کے الفا ظاکوسیند نبوی میں محفوظ کر دینے میقی کی در در در اس کے در کا تعلق الفا معنی کیو کلہ سینے رہے کا تعلق الفا میں کے در کہ سینے رہے کا تعلق الفا میں سے مہرسکتا ہے معنی سے نہیں معنی زرشنے کی جیرہے در قرأت کی اور زسننے کی ور سینے کی ور سینے کی در سینے کی در سینے کا در زسننے کی در سینے الفاظ وی کے بلاکم و کاست سینڈ نبوی میں آنار وینے اور محفوظ کر دینے کی در میں واری قو اس آئیت سے نا بہت مہرکئی و

اس كوبدالفاظ وى كوم يومطالب كا درجه عقا توانهين كم ي صفوراكرم لله الله تعليه والركوم المرتبهين حموداً كي يم ينهين مواكد آب آيات قرآن كوسائن مكوكر خور فرط تو بهول كداس آيت كالك مطلب يه موسكت بها وداك ميد ، اودان ميس سن فلان طلب جونكد الفاظ برزا وه سببال بهاس ك يهي مراو فدا وندى موكل بنهين فكر مبان مراوا ورمعانى قرآن كو كمول وين كا ذمه خودى تعالى بن في الدورا المعانى قرآن كو كمول وين كا ذمه خودى تعالى بن في الما ورفرا إلى المداليا ، اورفرا إلى المداليا ، المد

شواد علی خابیان ، مجربهاری دمهاس قرآن با است می دمهاس قرآن با است می در می دمهاس قرآن با اظامر می در می در

آیت کے پیلے کردے میں لیا گیا تھا ، فزاس دوسرے کردے کے اضافہ کی ضرور نه بهي المجرير كه الفاظ كے سنا دينے كو سيان كيتے بھي نہيں قرأت كہتے ہيں . سيان كسى مخفى يامبهم يا غيرمعلوم باست كھول دينے كوكيتے ہيں جوعلم ميں ندم و سوالفاظ جبكر حصنورصلی الله تعالی علیه وبارک وسلم سن چکے اور آب کے علم میں آ چکے توان کے کھول دینے کے توکوئی معنی بی نہیں بن سکتے کہ یہ علاوہ محاورہ ولعنت کے خلط المتعمال كي تحصيل حاصل عبي موكا بعد ممال كهاجاما بداس لية لامحاربيان كا لتعلق لغت محادره ا دعقل كي روسه الفاظ سه نهيس موسكتا اورظا مرب كدالفاظ کے لعدمعانی ومرا دات ہی رہ جاتے ہیں جو الفاظ سن لینے کے با وجو دمعمی خاک برمخفی رہ سکتے میں اس لئے متعین موجاتا ہے کہ بیان کا لفظ معانی ومطالب کے من لاما كمياب صبياك وه لغنا تجيمعاني كيائة وضع كما كماب اس التحال يه نكلاكه حق تعالى ف ابين كلام ك معانى مجمل كا ذمر محى خودليا . مطالب قرانی بر کونی سساکم نهیں

معانی دم ادات کے مجھنے میں نبیان ہی کے تابع رکھ گیا جس برکہ خود قرآن اڑا تو است کی کمیا مجال تھی کراس کے نہم کومطالب قرآنی پرحاکم بناکرا زاد تھیوڑ دیا جاتا اور وہ سلسلہ معانی میں مدعی یا مجتبد بن بھی اس کے است جس می تھا تھا مود میں مبیان جوا بیٹ بیغیر کے سامنے سفر فہم مراد میں مبیان حق ہی گا ابع رکھ اور وہی ببیان جوا بیٹ بیغیر کے سامنے نو وہی تعالی کو مجھ اعقا اسی بیان کو دہ است کو اس بیان کی نقل و روا بیت کا ذمرا بیٹ بیغیر بریما مدفریا دیا کہ دہ است کو اس بیان کی نقل و روا بیت کا ذمرا بیٹ بیغیر بریما مدفریا دیا کہ دہ است کو اس بیان کی بیمرادات رمانی سمجھ انگیل اور تعلیم کر دیں مدمولی و مرادات رمانی سمجھ انگیل اور تعلیم کر دیں مدمولیا و مرادات رمانی سمجھ انگیل اور تعلیم کر دیں مدمولیا و مرادات رمانی سمجھ انگیل اور تعلیم کر دیں مدمولیا و

اورمم ندا تا را تمهاری طرف را مینیم بر دکر رقرآن باکه تم اسے لوگوں کیلئے کھو کھول کر سیان کر دوجو ان کی طرف امارا گیا اور تاکہ وہ جو دیمی تفکر کرسکیس ۔

وانزلنااليك الذكر لتبين للناسمانزل اليهو ولعله ويتفكرون

گویا تغکرات کا در سریمی فیم مراد کے لبدر کھاگی آباکہ تفکر کا تعلق تعین مراد سے درسے بلکہ اس ببیان کے در لیم تنعین سندہ مراد کے دائرہ میں محدود دہ کر اینا کام کرسے قاکہ اس تفکر سے مرادات خدا و ندی ہی کے سقائن و لطالف فکر اینا کام کرسے قاکہ اس تفکر سے مرادات خدا و ندی ہی کے سقائن و لطالف کھلیں غیر مراد چیزیں محف لفظوں کی آرط کے کر بیدا نہ کی جا بیس کہ وہ محادت اللیم نر بہوں کے سجونا قابل التفات، فلسفہ ہوگا ، حکمت در بہوگی ۔ موسری حجمہ قرآن حکیم نے ارشاد وزمایا .

وما انزلن عليك الحتاب الالتبين المهدر الذك اختلعنوا

اورسم في كتاب تمرير الصيغير، سبين أرى كراس لي كرتم كهول سان کردوان ما توں کوجن میں لوگ حجائظ ، ادراختلافات ، مي سيد

المام الم كالمراج كالمرا يا توخود قرآن كے بارے ميں ہو كاكداس كي أتبت ك معنی میں اختلاف والیں اور حملات میں براجا میں ، یامعاملات میں بوگا سجر میں مرفرلت ایسے کوئی کجا نب ثا بہت کرنے کے لئے قرآن ہی سے منداً كى كوشش كريا مواور اس طرح معامله كے حكم ميں اختلات برجائے دونوا كا قرار واقعى علاج بيان رسول كوتبلا ياكيانس معنى اورمعامله كااكسه رر متعين موجائي بسرير بيان دمختلف باتول مين ترجيح الرشخيص كاكام ديكم اوربیحب میمکن ہے کہ یہ بیان اس قرآن سے الگ مہواگروہ لعبی نیہوہ قرآن ہو توجب کرلوگوں نے نبو د اسی میں محکوم الا الا ہواہے تو ان محکوم الولوگا کے لئے دہمختف نیمعنی فیصلہ کیے بن سکیں گے اس لئے نبی کے مبایان کو بیان الہی ہے قرآن کے علاوہ ایسے قبعت کہا جائے گا جوال مختلف یا رشیول افرادك سوي سجع مختف معانى كري ميرم مرجع موكابس سافتلاف ميك مبائة كا اورفيصار من سامنية أمباك كا .

مرسی نبوی قرآن کابیان ہے اس سے صاف دامنے ہے کہ یہ بیان رس كاحقائق اور اوجهل مشده معانى كومتعين طرايق بركهول كرساعف ركه ويتلب ا ورحب کرده نکلاموا اسی نورسے ہے جس سے قرآن نکلا تواس میں اس نور كونما يال كرف كى جو قوت بوگى دهكسى دوسرك كلام مين نهيس موسكتى ليس، اسى بيان كا نام خواه وه قولى مو ياعملى مكوتى مهويا تعرري قرآن كى اصطلاح مين سيان الا ورصفور صلى المدتعالى عليه وبارك وسلم كى اصطلاح بين اس كا، الم صربيت ياسنست سبع جو حدة تنواعني يا علب كو دسسنتي س مفہوم ہوتا ہے یہ بیان بہات قرآنی کے لئے ایصناح ہے مجالات قرآنی کے ك تفصيل المد مشكلات قراني ك لئة تفيير المعنيات قراني كيد اظها ب ، كمايات قرآني كے لئے تصريح ب حس كے بغير اختلافات كا فيسلم اور ، مرا دات خدا و ندی کی تعین کی کوئی صوریت نهیس اس می مجموعه صدمیث نبوی مجوعة قرآن كے لئے يا مرم حديث بوى الك الك كسى ذكسى آيت كے لئے با ہے اور آیتوں کے مضمرات جو نکہ مختلف انواع ہیں اس لئے ان کے بربیا فات مختلف الانواع بين اوراس لئ ان كاصطلاحي الم بمي صراحدا موكد مثلاً اگرامیت در دامیت کا بعینه ایم می صنمون ب تو حدمیث کومیان تاکید کمهاجا كا الرأيت كم مخلف محتملات ميس سي كسى اكي احتمال كوحديث في متعير كميا

5

U.

ż

K

الو

لوتو

1

ہے توبیان تعیین کی جائے گا اگر آیت کامین کر دہ مکم مقدار کے لی ظ مبرم سے مصاحدیث نے شخص کیا ہے تو بیان لقر رکب جائے گا .اگرآیت ككسى اجال كوحديث نے كھولا اور عدلایا ہے تو بیان تفصیل مو كا اكرآیت كركسي في والمصنون مثلاكسي قصد ك المطيف كو إليل كيكسي مقدم كوص بيث نے اس كے ساتھ ملاديا توسيان الحاق كم المائيكا، اگرايت كے مكم كى وجد صدميت نے ظامر كى ہے تو بيان توجيد كہا جائے كا، اگر ایت كے كى كليد كاكونى جزير حديث نے ذكركر دیا ہے توبيان تنيل موكا ، اگر حكم آيت کی علت صدیث نے واضح کی ہے تو بیان تعلیل کہا جائے گا ، اگرکسی قرانی ، جکم سے خواص و آ تا ر حدیث نے کھو ہے ہیں تو بیان تا تیرکہا جائے گا ، اگرکسی مکم ایت کی حدود وریث نے واضح کی ہول تو بیان تی دیدکہا جائے گا ، اگر كسى عام كاكونى فروشخص كرديا بهوتو سيان تخصيص كها جائے گا، اگر آيت كے كى پېزىركىم شابكونى جزىدكى ئەتكى ئالىرى بنا پرىدىن نے بىش كىيابو توبیان قیامس کہاجائے گا ، اگر آ بہت کے کسی اصول کلی سے حدیث نے كونى جزييستنبط كركيش كياب توبيان تفريع كباجات كا إوراكر قرآن کے کسی جزیہ صے حدیث نے کوئی کلیہ اخذ کرکے نما بال کیا ہو توسا ن اسخراج کہا مانے گا ویزہ وغرہ بن کی شالیں طول کے خیال سے نقل نہیں کی گئیں، عرفن مدس نبوی قرآن کا بیان ہے اور بیان کی مختلف انواع ہیں جو نوعیت مین

کے لیا ظریسے شخص ہوتی ہیں اور انہی کی مناسبت سے اس بیان کا نام اور عنوا مشخصہ بہر تاہیں۔

كت وسنت كل ما بين لطاوراسكافنم البيكام مجتهد ما راسخ في العلم كاب كام مجتهد ما راسخ في العلم كاب كام مجتهد ما راسخ في العلم كاب

کا پتر حیا کراسی کے منامب اس بیان کوکتاب المتدی طرف رجوع کردیے
اوراس بیان کواس سے مانوز البت کردیے مگراس میں ندمبرکس و ناکس کا فہم
معتبرہ ندمبراکی کورعلمی قوت محاصل ہے کہ وہ کتاب وسنت کے مابینی
علاقداور رابطہ کا بیتہ میلا کراس برحکم لگائے یہ کام ارباب استنباط اوراصحاب
تغیقہ واجتہا دکا ہے کہ وہ اس فام فن علم بربتہ فنیق فعلا وندی طلع ہول اور کولم

مدین بی می می در می قرآن می سے مانحوذ اور اس کا بیان مہر العبة

ان کی فاص نوعیت کی دجرسے ان میں دوجہیں بیدا ہوجاتی ہیں اکیفے
ان کی فاص نوعیت کی دجرسے ان میں دوجہیں بیدا ہوجاتی ہیں اکیفے
ابع قرآن ہونے کی ہے سواس جبت سے اس کا نام بیان قرآن ہوگا گواس
بیان اور قرآن کا ورمیانی واسطہ وقیق ہوا در بغیر عمیق علم کے مراکب پر شکھلے
دومری جہت اس کی تشریع اسکا م کی ہے اس کی دوسے صدمیت ایستقل
مصدر تشریع اور شراعیت کی جبت مستقلہ تا بت ہوگی اس لئے جن نفسوص سے عدم

كابيان بونا واضح بوتاب ان سة تو صديث كي تا بعيت اورفر عيت كي شان مایاں کی گئے ہے اورجن نصوص سے مدست مصدد تشریع تابت ہوتی ہان سے اس کے احکام کومٹل احکام قرآن بتلاکر صدیث کا قرآن کے ماٹل حجت، شرعد مونا واضح کیا گیا ہے جینے صدیث نبوی میں ارشاء فرمایا گیا ہے . الا الخيا وتيت القران فبردار ربوك مجعة آن كساتهاس کامٹل می دیاگ ہے، الوداؤد،

اورخفتي رسول اللدن لعض حيزي

ومشله معسه ۱ ن اور فرمایاگیا .

لتحانسا حدج ويسول اللهكما حسرم الله ٠

سوام كى بي صب الله ندوام كي . اس سے تشریعی طور پر صدیث کی استقلالی شان واضح کی گئی ہے رہا میلیو كربعضه وه احكام سجواحا ديث ميس مبي اور قرآن مين بي جييے مقدام بن معدى كرب كى مديث لين آپ نے جمت حدمیث ادر اس كی ستقل تشریعی شان كو نا ما ی کرتے ہوئے فرما ما کہ حمار اہلی کی حرصت قرآن میں نہیں اسے رسول ت نے حرام کیا ہے یا ورندول کے گوسٹت کی حرمت کالم استمین نہیں کالم رسول، میں ہے وغرہ ویزہ جن سے حدمیث کی مرف مستقل شال تشریع ہی قرآن سے الك بوكر أابت بروتى ب بلد بظام لعبض الحكام كا قرآن معلاقه مجي ابت بين ہوتا جو ابطا ہر مدسیت کے سان قرآن ہونے کے منانی اور سابقہ دعوای کے خلا

جہر میں تمام احا دیت کے بیان قرآن ہونے کا ادعی کیا گیا قرجواب یہ ہے کہ یہ روایت اوریہ احکام حدیث بھی بیان قرآن ہونے سے نہیں نکل سکتے کیوکھ اس قدم کی روایات کے احکام گوجز دی طور پر کسی خاص آیت پر نظر نہ بڑیں گروہ کی طور پر است کے دیل کے بیان تا بت ہوں کے بیسے قرآن نے ایک مستقل اصول کی حیث سے بیان فرما دیا ہے۔ اصول کی حیث سے بیان فرما دیا ہے۔

ما امّا كسع الرسول فغذ و جرس لاكردين اس كوسادوا ويم ما امّا كسع الرسول فغذ و ما نهاك عنه فانتهواء مددك دين است دك ما ذ.

براس تم كم تمام احكام بن كوالتدك رسول في مشروع فرا يب درهية اس فدكره أيت كابيان واقع مورست مين مين رسول كونود احكام ديني كي مداست دی گئی ہے اورتشریع رسول کوتشریع اللی مصمتوازی قرار دیا گئیاہے گویا ادیر کی دو ذکرکرده مدینی درحقیقت اس است کا بیان وا تع مهورسی میں ا وراس طرح حدیث نبوی کے دیئے ہوئے متقل احکام سب اسی آیت کے نیجا كربيان قرآن البت موجائيس كف بيناني سلف صالحين اوصحار كراف اليس مستعل صديني احكام كواسي أيت كي روسطة قرآني احكام اور بيان قرآن كيفي عظ سيدنا مصرت عبدالله المبعود صنى الله تعالى عندسه ايك برصياف كهاكداك گود عنے والی عورت ربعنت کرتے ہیں صالانکہ قرآن میں کو دعنے کی مما نعت کہیں مجى نہيں ہے . فرايا كائ تو قرآن بلص بوتى ، كيا قرآن ميں يہ آيت نہيں ہ

كردورميل لاكروي اسع بياد اورحس سفاد وكين اس سف رك ما و . كهالال یہ توہے ، فرطای کربس اسی کی روسے رسول نے واسمہ وگو دھنے والی ، مرابعنت کی اوراس فعل قبیع سے رو کا ، توریح رسول اس بیت کا بیان بوکر قرآنی علم بول یا صعیدامام شا نعنی نے ایک مار حرم مکر میں مبھے کو علمی حوسش میں فرما ما کہ آج میں مرسوال کا جواب قرآن سے وول گا، توکسی نے حرم میں قبل رنبور بتنیا مار نے ، کا مكر يوجيا كرقر أن مين كهال ب ؟ رجوامام شافعي كانم بب ب فراما أيت ، ما اتاكم الرسول سے . تومكم رسول كامانا واجب كلا اور صديث اقتدوا ماللّذین من بعدی ابی مکروعسر ، میرسے بعد ابو کمروعمری اقتدار کرو، سے سيدنا حصرت ابو بكروسينا مصرت عرضى الله تعالى عنها كصحكم كاماننا واحب نكلاء اور وسينل حضرت عمر رصى تتدتعالى عنه سندفرايا يقتل الرنبور فى العدم بحمع ميس متا ، بعز لمى مارى ماسكتى بى اسك ية تبل زنبور كامكم مبك واسطة أيت، ما آن كم ارسول ، كابيان نابت بوكرقراني حكم نابت بوا-بېرمال مديث کې د وېښين تا بت مړوني بلي ، ايک بيان قرآن مو نے کي جو اس كے تفریعی مونے كی وليل ب ، اور ائيس اس كے ستقل حجت بونے كى دو كنى رشته سے کو بان قرآن مجی مو مگر جلی طور پر وہ مکم رسول اور حکم حدیث ہے جوجمیت میں اس کے مماثل قرآن ہونے کی جہت ہے . اس کے مدیث میں ان دومیلود كے لاك ووشانيں بيدا بوجاتى بي ، ايك اصل بوكى اوراك فرورا

بونے کی ، سووہ قرآن کے لیاظا توفرع مانی جا دے گی کروہ اس کا بیات اور قابع اصل مانی جا دے گی۔
اور قابع اصل موتاہ اور اجتہادی فقبوں کے لیاظ سے اصل مانی جا دے گی۔
کہ احکام اس سے مانو ذکعی میں اور اس سے شرح شدہ تھی میں ، اس طرح ، مدین ایک برزخ کبری تا بت ہوئی ہوقرآن سے علم لیتی ہے اور فقہ کو دیتی ہے۔ گرمدین ورمیان میں نہر توفقہ کا کوئی جڑ برا ہو راست قرآن سے نہیں ہوسک ، اور مغہوم مین بیں ہوسک .

قرآن اورفقه کیسائقه صدیث کاربط کیجوام بیت تسلیم کی کئی ہے دوسی

6

قرآن ہے بنیا دی تنا اورساق حس بر درخت کودا مواہے صدیت ہے اور محيول متبول كاليحيلا ؤفعتر أورستنبطات مين سروست اس سطحب نبيس كدفقتى اوراجتها وىمسائل كى اسلام ميس كيا نوعيت بداوراس كامكم كياب ، بلكه صرف فقر كے نشو ونسا اور وجود مذير سبونے كى نوعيت برروشنى ، والني الله المراية كانتيم اور قرآن كاثمره ب سكن بيتيم اورتمره بلاواسطم حدميث وجود بذبر بهوناممكن ندعقا اس كئ حدميث دولعيد جيزول كوبابهم ملا ويتى بصابعني كلام محتبرين كوكلام رب العالمين مصربوط كرديتي ب لي مبطرح ا ملدا در بندول محے درمیان رسول واسط بین کدانکے بغیر نبد سے ضدا مک نہیں ، مبنيع سكتے ،اسى طرح كلام خدا اور كلام احبتها و واستنباط كيدرميان كلام رسول واسطه ب كداس ك بغير كلام عبا وكوكلام خداس كوئي سنزبين السكتي، اس النابوطيقة مي مديث كوترك كروب كاندوه قرآن مك بيني سك كاندفقة مک کویا اس کے ماتھ میں دین کی کوئی بھی اصل اور حجت باقی ندرہے گی اور و محض اینے نفسانی تخیلات کا بندہ ہو گاجنبیں اعوارشیطانی سے اس نے، فرمان خدا وندى مجدرك بوكاحالا نكراس ميس كلام خدا ا دركلام رسول توسيا كينود كلام فقيا تكسك مجهد كى مجى الميت نربوكى .

# مندمیں کلام کی تنج سے انجار

مبرصال صدسیت نبوی وین کے ایے حجت شرعی ، تفریعی مسائل کے لئے مافذ ا درقرآن كے لئے واضح ترين بيان ادرشرح بيد صريت اينے شوت كے لحاظ منظنی سبی مگراینی واتی نوعیت کے لیا طاسے قرآن کی طرح قطعی ہے اس بطیخت اگرائی ہے توحدیث ہونے کی دج نہیں بلکرسند کے سلسلے ہے آئی ہے اگریبی مدینی مکم بمیں بلا واسطه خود مصرت صلی امتند تعالیے علیہ و بارک دسلم با لمت ا ذر، ديت تواس كى اطاعت أى طرح فرض تقى سرطرح قراني عكم كى ، اس قطعيت میں اگر فرق بڑا ہے تو کلام رسول ہونے کی جبت سے نہیں ملکہ درمیانی وسائط کی وجرسے سے اس کا حکم رسول ہونا تا بل غور ہوا کہ ناحکم رسول کا مانا ، تابل مامل ببواكيونكماس كے ماننے كى قطعيت تو ماآ ماكم الرسول سے مابت شد جياس كا ماننا قرآن كا ماننا ، اورجس سے انكاركرنا قرآن سے انكاركرنا ہے . نيز اس كى اطاعت لعينه خداكى اطاعت ب من اطاع الرسول فقد اطاع الله اس الن اطاعت رسول سے انکار الماعت خدادندی سے انکا سے ، سب سدونول كاما نناقطعيت كيسائة فرص تظهر اسداس لي بجث، صدیت کی نہیں بکرسندا در روایات کی ہے لیں اگر اس کی سند و روایت اسی ، نوعیت کی مس جو نوعیت قرآن کی روامیت کی ہے تو بلا شبہ وہ حدمیث موست

لفتین بن مبالئے کی جیسے صدیت متواتر کہ اس کا ماننا فرحن قطعی ہو گا اوراکرسند اور شبوت میں کسی شبر کی گنج کشس سدا ہوجائے تو صدیث موجب طن ہوگی ، اس ائے اصولا انکارمدیث یا انکارمجیت صدیث کا توکوئی سوال ہی سیانہیں ہوتا ،البتہ سندمیں کلام کرنے گی نجائش پیدا ہوجاتی ہے ،سودہ صدیث ایجبت مدست كانكار مبيس أكركوئي اس كني كش كى دجرس مدسيت انكارى ب تو وه دهوكرمين بي كيول كداس كنج كن كانز زياد ه سے زياده يه موسكتا ہے كرمندك بارك مين حيان بين كهائے اورس درجر كى مند مبواسى درجركى مدت سمجمى جائے نزيركہ حديث ياس كي حبيت انكاركر دياجائے لي اس سے حديث کے حجت ہونے کے درجات یا اس کی حجت سے درجات متفاوت نکلیں گے لعنی سجس ورجه کی سندمہوگی اسی ورجه کی صدیث ہوگی اگر سندهدیث کے رصال سب كے سب اصول فن كے لياظ سے تعدا ور عاول وصالط ہوں كے اورسائھ مى مسلسل اورمتصل مهول توصديث واحب القبول موجائ كى ورنداس درجركى ند می ظاہرہے کرسند میں کلام کی گنجائش ہونے کا پیطلب نکلتاہے کہ یہ حدیث طعی نهيس بانا مت نهيس دريك مديث عجت نبيس يا كلام رسول عجت نهيس بوسكتا یہ توالیا ہی ہے صبیا کہ راستہ کی خوالی کی دجرسے اگر کوئی شخص منزل مقصود کم د بېنى سىكە توكىدىكە مىزل بى غىرموجو د يامعىد دەم بوگئى، ايسىخىس كومالىخىلا كا مرتص كبركر ما كل خار بحبيا جلك كا مذكراس كي جابدي كى فكرى جلك كى

امس سے مندوب سند وغیرہ کی وجہدا صولاً توانگار صدیث کی تنجائی نہیں تکلی وجہدا صولاً توانگار صدیث کی تنجائی نہیں تکلی وجہدا میں الے والدہ سے زیادہ اس سندخاص کے انکار کی گنجائے شن کی التے میں جو اور میں موسو وہ انکار صدیث نہیں تنقید کسسندہ ۔

## كلام رول كا ثبات وتحفظ من قرآن كا أتمام

اس سے بھی زیادہ وانشمندی بیہ کہ صدیث کا نکار قرآن کے سررکھ کرکیا مائے مالا کر قرآن اسے بیان قرآن کہر باہے اس بیان کوام میت دے رہے اس کے بارہے میں خداکی در داری و کھلا رہاہے اور تھے ضدا ہی کی طرف سے اس ذمر واری کورسول کے سرعا مُدکر راج بے معاصل بیہے کہ صدیث کے انکاری گنجائش ند تو اس کی سند کی وجہ سے بولکتی ہے کیو کم ضعف سند کی صورت میں زیا دہ سے زمادہ كنجائت اسندفاص كدانكاريا اس يتنقيد كي كلتي بصبيحا نكارهدين بس كباجاسك تنقيد سندكهاجات كاان دونول كوملاكر خلط ملط كردينا عقل كي مختلط مونے کی علامت ہے اور نسی صربیت کے انکار کی تجائش قرآن کی آڑنے کر مبو مكتى بصحب كدقرآن اسداينا ساين كبركراس كمصائحة خدائي ذمد دارى وكطلا ولهب . ببرحال كلامرسول كے اثبات وتحفظ ميں قرآن كايرا متمام و كيمية موك اسى قرآن كو كلام رسول كي في دلياس مجدلها جانا ماليخ لياست يمبى كجيدا سكر كادرج رکھتا ہے. نیزاسی طرح حدیث کا انکاراس دجہ سے کیاجانا کہ اس میں وردنی نی

روایت کا واسطرا گیا ہے اس سے بھی زمادہ دانش مندی کی دلیل ہے کیونکراس مصنوی اصول سے توقرآن کا اقرار دسیم بھی باقی نہیں، ہسکتا کیوں کہ دہ بھی توم مک بوسائط می بنجاسد اسی طرح اگراس وجسے مدیث کا نکارکی ، صائے کراس کے رواق عدد یا کیفیت میں قرآن جیسے نہیں لینی ایسے اور اشنے نہیں جیسے اور جتنے قرآن کے ہیں ،سواس کا صاصل معی زماد وسے زمادہ یکل مكتاب كربونكه فلال قسم حديث كى سند قرآن كى سندمبين بهيس اس ليئ بم قرآن حبياقطعي التبوت نهيس ملنة نديركم بم عبن عديث كونهيس المنت كيونك ميعبارت كررواة ايساورات نبيس تفاوت سندير ولالت كرتى ب نكرانكار سندیر . ببرمال من مدیت کے انکار کے لئے کوئی اصوبی استه نهیں نکاتا کرمان صدیث اس کے ذرایدراہ مفراختیارکریں اب دہ زیادہ سے زیادہ سر کہ سکتے ہیں كرمنس مديث كے بيان قرآن مونے سے توہميں انكارنہيں حب كر اس كا اُت قرآن سے ملتا ہے سکین اس منس کی انواع واقت می اوراس کے شخص ازاد کا نا بحارمے ذمر صروری نہیں حب کر تشخیص کے ساتھ قرآن نے انواع مدیث کے بارے میں کوئی تصریح بنیں کی . لین اول توبیشبری میں ہے کیول کراکر درآن کونی اصل کی بیان کر دسے تواس کی جزوی مثابوں اور فرو عات کواس کی ایخ میں تلاسش کرنا چاہیئے مذکر خوداس کے اوراق میں ورنہ وہ وستوراساسی کی موكا انجيانا صاباني لازمروكرره جلت كابواس كي شان كيمنافي بعظامر

کر قرآن میں تو شرحیات کی بنیادیں ہی قائم کی گئی بیں ان کی جزیبات کو بھی،
اسی میں تلکت کرنا قانون اساسی کی وضع سے بے نیری بلکہ اس کے بار سے
میں ہے حسی کی دلیل ہے اس لئے حب جنبی مدیث کو قرآن سے نامبت شدہ مان
دیا گیا تو اس کی فروعات اور افواع اقسام کو بالا و لئے تا بہت شدہ مان لیا گیا۔
حب کر فروعات جنبی میغم ہوتی ہیں اوض منا وہ بھی اصل کے مسابقہ تا بہت شدہ
مانی جاتی ہیں اض کے افرار کے بعد فروع کے انکار کی کو گئی کو تا تن اور کے اعتبار سے روابیت کی میافسمیں
قعد اور واق کے اعتبار سے روابیت کی میافسمیں

البت اس المروس المروس

متعین ہوجا آ سے اوراقسام کی طرف بھی راہ نمائی ہوجاتی ہے اسے تھےنے کے سے پہلے اس برعور کیا جائے کہ محدثین نے صدیت کی بنیا دی تقتیم کیا کی ہے جس مد بعیدات ام حدیث شاخول کی طرح سف خ ورث خ موکر کلتی گئی ہیں۔ موصع عقلي كي سائمة تعداد رواة كاعتبارسي روابيت كي حاربي تبميس مو سكتى بين نبير محتر تنين نے فن صطلى تالىدىت ميں اولىت كا درجر دیا ہے۔ خرغ سي الك يركن كريم صلى الله تعالى عليه وبارك والم سے كرسم كك کسی حدیث کی روایت ایک ایک راوی سے ہوتی آرہی ہواگر ورسان میں راوی کہیں ایک سے زائد بھی موجا بئن تب بھی اسے ایک ہی ایک ماوی کی روایت شار کیا جا و ہے گا اس صدیث کا نا دم عدثین کی مطلاح میں ، خرغرب باخرفروب . اليي روايت سے كوقطعي لقين صاصل مذمولين ظن صرورب الموح ألب حس كادين و دنيا كي تمام معاملات من طعى طور إعتما کیا گیا ہے اور الیی خبرنہ صرف بدکدر دہنہیں کی جاسکتی بلکداس پر ہزار فی دنیوی واخروى معاملات كافيصله كردياجانا اليستلمه اورمروج بحقيقت بالبتر، اسم بریشرط صرور ہے کہ دہ راوی تقر اور قابل اعتماد مبول اور ان کے عظر معدات يركوني تېمت نه مو .

نوبر عربی و داری صورت بیسے کر بغیر سے کے کہم کمکسی رواست کو داو مرحر بیات کرتے آرہے ہوں خواہ درمیان میں واد تقداور ماول آدمی روابیت کرتے آرہے ہوں خواہ درمیان میں کہیں رواۃ کا عدد واسے بڑھ بھی جانے گروہ واد ہی کی رواسے شارہوگی اور خلا ہر ہے کہ یہ نوبہ بہا رواست شارہوگی اور خلا ہر ہے کہ یہ نوبہ بہا رواست سے قوت سند کے لیاط سے بڑھی ہوئی ہوگی، اور اس لئے اگریہ بہا روایت صرف طن کا فائدہ دیتی تھی تو یہ علیہ طن کا فائدہ دیگی اور وہ عاملات میں بہلے سے زیادہ قوی محبت مجمی جائے گی الیسی نبر کو محدین کی اصطلاح میں نبر تو زر کہتے ہیں .

خبرت مبور من مین تعن تمین نفد آدمی روایت کرتے آرہے بول کو پیج میں اسے کے میں اسے کے میں اسے کے میں اس زما ده معی موصا میس مگریر رواست تین بی تین آدمی کی شمار موگی ظاہر ہے کرر روات دوسری رواست مسی کمیس زبا د ه قوی اور معاملات میس قوی ترین حجت شمار موگی سب كانكار عادت دعوف مي صريح مكابره اور تجود مجها جائے كا اس خرسے بنہ صرف غلبنطن بلكه في المبالقين بيدا موجائے كا كوضا بطر قضاميں وه لعين نه كبلاك مكن دمانيًا است لقين كيت بي كوئي محك محوس نبيل كي جاك كي. الىيى خىركومى تىن كى اصطلاح مين خرست بهوركت مين . خرمتواتر المحقي صورت يب كداوير سينيج كك كسي روايت كوتين اور جارى تيدس بالاتر موكرات فقرا درعادل افراوروا يتكرت أرسيت مهوا بين كالمجموث يرجمع مهوجانا عادتاً محال مواوركسي وورمين معي حيارت کم نه مهون خواه زا مُرمهوم مین اور زا مُرکی کوئی صرفر رنهیس ، توب روایت تبییری

نورع روابیت سے برجہ مصنبوط اور قوت واعتبار میں انتہا کی صدیبیجی ہوئی مہوگی اور اس سے مدصرت ویا نتا ہی لقین ماصل ہو جائے گا بلکہ وہ لقین بیوا ہوگی اور اس سے مدصرت ویا نتا ہی لقین ماصل ہو جائے گا بلکہ وہ لقین بیوا ہوگا ہے عزت عام اور صنالطہ وقانون میں بھی لقین ہم کہا جائے گا . اور کسی صالت میں بھی اس کارو وانکار جائز نہ ہوگا بلکہ وہ محبت قطعیہ بھی جائے گا . اور کسی صالت میں بھی اس کارو وانکار جائز نہ ہوگا بلکہ وہ محبت قطعیہ بھی جائے گی اس کانام اصطلاح می تین میں نجر متواتر ہے .

ی اس کا مام اسطارح عیرمین میں جرمتوارہے . تراتر کے اقسام و درمیات اب اگر تواترا فرادسے گزر کرطبقات اوربری

ا برای مماعتول مک بہنج جائے اور کسی روا

 ببرصال دوابت كے سيسے میں ايك سے بے كرمیار تك بھرفقلی كے ساتھ يرحيار مى صورتين كالسكتي ميس حن ميس را ويول كے لحاظ سے سبزا مدعد والى رواي كم عدد والى روا سيت مضبوط ا ورمحكم موكى اوراسى صديك اس كي حبت وراعتباً كا در جربرها جائے كا بالفاظ ديمير روايت حس قدر مجي فردسے كرزكر مجاعت كي صدمين آتى جائے گى اسى قدر طن سے ليتين اور ليتين سے كمال قين كى طرف بڑھتی جائے گی ظاہرہے کہ شراعیت نے ایک عدد سے گزرکر دو کے عدد کو جہا تسليم كياب و فرمايا كي . الاشنان وما فوقهما جماعة دواورد وسي زياده مما حت به. بینانچه نماز میں اگر دو تھی جمع ہوجائیں توسٹر عا وہ نماز جماعت کہلا نے کی اور بين موجائين توجما محت معرموح الحركي كوياتين افراد كامجوع مترعًا معتدر بصابي جاموت کی صدا کی کے بعد ہی سے تمروع موجاتی ہے بھراگر عدو تین سے بھی بڑھ جائے مثلاً عاریا اس سے زامرُ افراد اکتھے ہوجائیں تو دہ جماعت کبیرہ کے حکم میں ہ مائے گی جس سے جمعہ معی اواکیا جا سکے گاجس کاموضوع ہی شرعی جا معیت او اجماعیت د جبیا که لفظ جمع اوراس کے ادہ رجمع ، سے ظا ہرہے بھرر جماعت أبيره اگرنفترا درعا دل لوگول بيشمل موسن كااكي ايك فردنفت وعدالت كا مجسم موكوما اكم اكم امت اورماعت كم مي مولفواك ان ابراهيم كان امنة توریجاعت ایک جماعت عظیمہ کے حکم میں ہوگی جن کی موتی با

فطعیت کے انہائی مقام اورلیتین کے اعلی ترین درجر بریم مجی جائے گی حب سے زمایہ يقين أوركو أي مؤت نهيس موسكتي مذصرت اصطلاحًا ملكه اصولاً اورفطرتا اس قلوب اطمدینان کی مفتر کر محسوس کریں گے . نس جا عمت کی صد ایکے بعدی سے شروع موجاتى ب اور حاريه أكر ختم موجاتى ب آگے أكر درج ب تو كمال جاعت كابد زكراصل جماعت كا اس القاتعدد رواست كيسلهمين اعتماد القين الو اطمينان ا دراعتبار كانصه محمى كم از كم جارير بيني كربيرا بهوجاً اب، أكر لقين و ، اطمينان ميرامنا فرك ورجات استدمس كالسك سكن نفس لقين كالترشيد جاي ی کا عدد رہے گا بشر طبیر را دی تقرا درعا ول مول اس سنے راولوں سے عدو کے ایا فاسے روایت کی میارسمیں صحفلی کے ساتھ نکلتی ہیں جو خبر عرب ، خروز ، خرکت بور ، اورخبر متواتر کے نام سے محدثین کے بیال معروف ہیں . خرمِرِوارا وراس کی جیت اندبرک جائے تو قرآن مکیم نے جنس مدیث کے ا اثبات كيسا عقد رواست كي ان خار وتسمول کی بنیا دیں تھی خود ہی قائم کر دہی ہیں جینانچران میں سے خبر متواتر اوراس کی ا عجیت کا نبوت توخود قرآن کریم کی ذات ہی ہے جس کی دوایت کا طراحقہ ہی تواہ ہے جس سے وہ زمانہ نبوی سے ہم کا منقول ہوتا ہوا ارباہے گویا قرآن کی رو ہی توار کا وجودہد اگر توازے انکارکر دیاجائے تو قرآن کا وجودہی باقی نہیں من اوظ مرسه كرج قرآن اوراس كى جميت كوتواتر كى بنايرتسليم كرد كاات

خبرمتوا تراوراس كالمجيت كويمجي قطعي طورتسيم كرفا يرشك كا ورمذ قرآن كي حجيت معمى باعقد وصونا يرم كاكيون كدي تواتر قرآن كي عبت ما ف كاموجب مولب وہی توا ترصد سٹ متوا تر میں بھی موجو وہے بھیر کوئی وجر نہیں کہ اسے عبت نرما ناجا اور کوئی دجر سنیں کے علت تو دونوں حبکہ مشترک ہوا درصکم الگ الگ بہوجائے یہ صحيح كدقرآن كا تواتر ببيت ادنيا اوراكي خاص تواتر تعنى تواتر قرن بهين كامتما بدعام توا زنهين كرسكت سكن اس فرق كا تمره زياده صص زياده فرق مرا فكلے كا ندكرنطنس تواتر كا انكار كيونكراس كا حاصل ير بروكا كر قرآن كرم كے تواتر سے اگر کمال فین عاصل موس کا درجہ اونجا ہے تو نفس توانسے بقین عاصل مو ندر كدنفس توا تر غير معتبر بهوم ائے ليس كمال توا تركا تمره توت لعتين ہے ذكر، اصل تواترا وراس كاثمره رنفس لقين ، كا اكار جولوك قرآن كما على ترين تواتر كوسا من ركم كر صديث متواتر كي جيت كي يمي قائل نهيس اور يا بيم حديث مواتر کے انکارمتواز حصوفے میں کیونکہ کمال تواز میں بہرصال نفس تواتر بھی توموجود ہے اور کمال لفتن میں بلا شبراصل لفین بھی صنرے لیں کمال توا ترکی حقیقت اس سے نیا دہ اور کھینہیں کہ نفس توا ترمیں اضافہ مروجائے ایسے ہی کمال ، لفنن كى حقيقت اس سے زما و و اور كيا ہے كداصل لقين ميں زماوتي موجاتے اوركوني سخف مجى احنا فترك بغيراصل سيكزر بيدم وئي منهيس بنج سكتااس لية زاوه كا قائل درحقيقت اصل كائمجي قائل بديجواس زاوه لمي مضميه.

10

ال

افدین صورت اصنا فه کوسا سے دکھ کراصل کا انکار کر دینا در تعقیق ،
اصنا فدسے بھی انکارہ ورز لغیراصل کے یہ اصنا فہ آخرا کی کہاں سے ، اور یہ نکر
اس تک بہنچا کیسے ، بھیر بھی اگر وہ اصنا فہ کا نام نے کراصل کا انکار ہی کرتا ہے
قواسی کی مثال الیہ بمی مہو گی جیسے کوئی نیجے کی منزل منہدم کرکے اوپر کی منزل پر ،
رسبنے کا دعوئے کر بے سو جیسے پیشخص مقلا ، کے نزدیک جھوٹا اور در وغ گوشمار
ہوگا ایسے ہی وہ شخص بھی جھوٹا کسٹ سار ہوگا ہو قرآن متواتر کی جمیت کو تواتر کی بنا
پر مان کر صدیث متواتر کی جمیت کا انکار کرنے کے ، کیونکہ خبر متواتر ہی کا قویتواتر
ہے جس برامان فد ہوکر قرآن کا کمال رونیا ہوا ہے ، بہر صال خبر متواتر اوراس کی
سجیت کا شوت نے دعین قرآن اوراس کی دوایت ہے .

مران مصطلق رواست وخبر كانبوت المكداكر عوائد توقر آن كريم كان مصطلق رواست وخبر كانبوت الكي رواست مصرف خبر متواتري

کا نبوت نبین بوتا بلکه نفس دواست و خبر کے معتبر سونے کا نبوت بھی باسانی نکل آتا ہے کیوں کہ قرآن کی دواست نا مرہ کہ دواست متواترہ ہے اور دواست متواترہ ایک قسم ہے نفس دواست کی بھی انفس دواست و خبر مقسم کا درجہ ہے اور خاس کی ایک قسم ہے اور خلا ہے کہ قسم کو مان کر مقسم کا انکاریا قسم کو معتبر مان کرمقسم خیر مقبر ہونے کا اقرار الیسا ہی ہے صبیبا کہ کوئی بمقید مان کرمطان کا انکار کر دسے صال کر مقید بن بی نہیں سکت انکار کر دسے صال کر مقید بن بی نہیں سکت انکار کر دسے صال کر مقید بن بی نہیں سکت ۔

سب مک کرطلق زمرو ، اورخاص بن بی نبیس کتا جب مک کرعام زمروا سطن قرآن کی روایت فاص لعنی متواتر کا اقرار کرے آ ومی طلق روایت کے افرارسے كمجى زع بى نهيس كت حبب كديم طلق روابيت اس مقيد مين موجو د ب اورنجرمتواز محمعتبر مونيه كومان كرنفس خبرو روابيت كيمعتبر ملنف يحيم كرزكر مي نهيل مكتا حبب كرمتوا ترك اعتبار مين نفنس رواميت كااعتبار بهي آيا مواب اس ليئة آن كے طریق دواست سے محض خرمتواتر ہی كا نبوت نہيں ہو تا ہوقتم كا مرتبہ ہے ملك مطلق خرك معتبر بول كامجى تبوت بوجانا ب جمعتم كامرتبه ب خس ك معنى ير شكاكد اصولاً نفس رواست ابن اقسام ك ذيل مين حسب راست خعد بلا شبر معتبر ا در داحب التسليم بي خواه وه قرآن كي مواست سوياغير قرآن كي ١٠س كي منت کی روابیت کامعتبر مان قرآن کی روابیت کومعتبر ماننے کے بعد صروری موماً ا ہے البتر وونوں کی روابیت کے درجات ومراتب کی قدران کے احکام کے مراب وورمات كے فرق سے انكار نہيں موسكتا مكر اصل كے انكار كى كو فى صورت نہ

ردیث کیائے دورستے میں بیا وہ سرے سے نقل وروابیت کا

ا برکار کردین اور کھل کر حدیث کے سائقہ قرآن کے بھی منگر ہوجا بین بلین اگروہ قرآن کی روابیت کو مانیس تواس کے ضمن میں نفس روابیت کو مان کرروابیت یہ بیٹ کا انگارکردیں ورنہ وہ نفس رواست کے مینہیں ہوسکتا کہ وہ قرآن کو مان کر حدیث
کا انگارکردیں ورنہ وہ نفس رواست کے مینکرکہلائیں گے۔
شہوت قرآن سے خبر متواتر کا شہوت کا مزین خرک جائے تو روابیت متواترہ کا شہوت قرآن کے روابیت میں کوسنے

ر کھنے یرموقوف نہیں ملکم طلق قرآن کے شہوت سے مبی ہوجا آ ہے . یرصروری نہیں کہ قرآن کی روایت ہی سے اس کا شوت بیش کیا جائے کیونکہ قرآن کو جت مان كرسوال يرمونا ب كراس قرآن كا قرآن مونا آخر بميل كيي علوم موا ؟ اگرخوم قرآن بى سے معلوم مواتو درصالىكە اىمبى كىسنود قرآن كا قرآن موناسى نا بىت تده د بروقران سے کسی دی کا تبوت کیسے بوسکت ہے و سے تقدم سنے علی نفسه کیتے ہیں . لامال بخر قرآن می سے قرآن کا قرآن میونامعلوم ہوسکتا ہے . اورظا سرب كدي قرآن بجزييني صلى الله تعالى عليه ومارك وسلم كى خبرك اوركسام سكتاب ، جومنقول مروكر بلاكم وكاست مم نك يہني اواسى كا نام صديت ب اس كة قرآن كا قرآن مونا خود مدسية يرمونون نكلا. اغربن صورت بيكيي مكن بيك قرآن تو واجبلب يمهوا ورمديث بن مو ورز خود قرآن كاثبوت اور دم ومجىمكن نرسيكا -

خرمتوا تركی طعیت كانبوت اطعی نیاد ایم ترین کتاب كاعلم دونجر

مجى قطعيت مين قرآن سے كم ر مونى حاجية ورداگر وسى ظنى موتو قرآن كاثبوت قطعی نه رسید کا بلکظنی موم کے گاجس کے انکارسے زکفرعا مذموکا نداس برایا لانا فرض قطعی سبے گاجس سے امیان کا کارف نہ ورہم برہم مہوجائے گا اس لئے اس خبر کاقطعی ا درانتهائی طور برموحب لیتین مونا صروری ہے اور البی خبر بجرز متوا ترکے دوسری نہیں مرحکتی اس اے قرآن کے ثبوت سے پہلے مگر قرآن کی فسبت كسائة د صرف منس مديث مي كا ثبوت با عقد لكا بومنس ا ويقسم كا م تبر ہے مکداس کی ایک قسم خاص خبر متواتر کا نبوت بھی کل آیا اس کے قرآن كوقرأن كين والاتوكم سه كم نفس مدست اوراس كى ايت تسم متواتر كالبعى انكار نہیں کرسکتا ورنہ وہ تسلیم قرآن کے دموے میں بھی مجبوٹا اور منافق شارکہا ہے۔ گا. بل قرآن ہی کا کو نی کھلے بندول انکار کرنے لگے تو سمیراس تحریب اس تعرض كرنا بنيس ، كيول كمنكر قرآن كاجواب دوسار يحب سيريها الحرث نهس ببرصال قرآن کوکسی مجی جبت سے مانا جائے کم از کم صدیث کامتواتر ماننا ضروری موجائے گاحس کے اے قرآن کی روایت مجی ایک منتقل شبوت ہے، اور خود علین قرآن کے اقرار کی نسبت مجی ایک متقل شوت ہے جس کے من میں ، نفس صدیث کا شوت می خود بخدد ایجا تا ہے اس سے خرمتوا تر کا شوت تو قرآن کیم مصحمدالله تعالى الكباء

## خبر شهرو بخبر عزيز اورخبر عزيب قرآن کی روشنی میں

اب صدیت کی لقبیة مین قسمول تنهور، عزیز ، اور عزیب برقرآن کی دوشی میں عور کیجئے مسوف کے میں اور کی دواست سے نقول مواس معور کیجئے مسوف کو میں اور کی میں تفت دا ویوں کی دواست سے نقول مواس کا اوراس کی جمیت کا نبوت بھی مہیں قرآن سے ملتا ہے قرآن مکیم نے اصحال الحریہ کے بارے میں فرما یا جو سور قرائیسیین شراعت میں ہے .

واصرب لهمومثلا اصحاب العربية اذجاء ها المرسلون الا المسلنا اليهم الثنين فكذبها فعززنا بثالث فقالوا امنا اليحوم وسلود .

با دکروگا و آل والول کی مثال حب که ان کے باس دسول آئے جب ہم نے ،
ان کے باس دسول آئے جب ہم نے ،
ان کی طرف دورسول بھیجے توانہوں نے انہیں جھٹا کیا توہم سنے تنسر ہے سے قوت دی اور دان تنیول سنے کہا کہم میں متمادی طرف رسول بناکر بھیجے گئے ہیں متمادی طرف رسول بناکر بھیجے گئے ہیں متمادی طرف رسول بناکر بھیجے گئے ہیں متمادی طرف رسول بناکر بھیجے گئے ہیں

اس سے داخی ہے کہ دو کی تکذیب کر دینے پر تمیہ کا اصنا فہ اصوالا اس وجہ مناکہ عادیًا تین تقدا ور عادل افراد کو تعظمالا با فطرت انسانی کے خلاف ہے ادراس سے گا وی والوں برخدا کی حجمت تمام موجہ نے کی کیونکہ تنین آدمی کا مجموعہ جا عت اور وہ بھی نیک او مجموعہ جا عت اور وہ بھی نیک او بارسا تو کول کی مل کر حجموت بول سکتی ہے اور مذہبی است حظمالا یا ماسکت ہے .

ظاہرہ کرمیبال نقل اور داست کے سلسلے میں تین کا عدد مینی نظرہ دست کا وصف بین نظرہ کی درسول تو ایک بھی تقاہمت و عدالت اور صدق دامانت میں ساری و نیاسے بڑھ کر ہوتا ہے اگر گاوی والول کو رسالت کی ظمت بیش نظر ہوتی تو وہ ایک رسول کی بھی گذریب کی جزائت نرکرتے اور کرتے تو وہ نیاسے ، دسولول کے عدد میں کمجانظ وصعب رسالت احنا فد کی خود ہی غیر معتبر مظہر جاتے ، دسولول کے عدد میں کمجانظ وصعب رسالت احنا فد کی صنود سے قرائر کا رتین ان برقانونی جست تمام کرنی تھی تو آخر کا رتین عدد مکمل صنود سے دسالت ان تک بہنچوائی گئی کہ دنیا کے عام اصول پر تین سے انسانول کی خبر کسی طرح بھی قابل دوستمار نہیں کی جاتی .

اس سے یہ اصول دا ضیح ہوجا آہے کداگر تین تین کی دوایت سے کوئی خبر
دوایت ہوتی ہوتی ہم کم بہنچ تو قرآن کی دوسے بلیا ظروایت وہ ہرگزرؤہیں
کی جاسکتی کیوں کداس سے نہ صوب غلبۂ طن ملکہ ویا نتا یقین عاصل ہوجا آلہ ہے
سب ہیں شک کی گنجائش نہیں دہتی ا درحب کریمی نوعیت نجر مشہور کی ہے تو
قرآن کریم سے خبر شہورا دراس کی حجیت کا شوت بل جا آس ہے ۔ اندیں صورت
نجر شہور کے شوت اوراس کی حجیت کا منکر در حقیقت قرآن کے اس اصول اور
آبیت بالاکا منکر ہے جس کومنکر قرآن کہا جائے گا .

اسی طرح خبر عزیز جس کی روایت دو تقد راوی کریں قرآن مکیم سے نابت اور معاملات میں از روئے قرآن عبت ہے . ارمث دقرآنی ہے . اورگواه بنا در دوعدل دانول کوا بنے میں سے اور لوجرا تندیشہا دت قائم کو

واشهدوا ذوى عدل منكو داقب موا الشهادة للله ع

اس کا حاصل برہے کہ دوکی تنہاد کے محصن معتبر ہی تنہیں ملکہ حجبت بھی ہے سبس بروین اور دنیا کے سزار باجانی ، مالی ، اخلاتی اور ما بینی معاملات کا نصله موماً است می کرقضائے قاصی ظامرا و باطنا نا فذمہوجاتی ہے برشہا دست ظا برب كدروايت بيكاس دوايت كانا مشهادت تعارف كي طور يمن اس ائے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور برکسی تعدے یا خصورت میں قاصی یا مجطرط یا فالت ومرزین کے سامنے دی حالی ہے صاس میں کاری امميت بيدا مروماتى ب ورىد وسى روايت ب جوعدالت كے كرنے كے ابر مداست کے نام سے موسوم ہوتی ہے ظا مرہے کداس نام یانسبت کے فرق سے الك مركارى خبرجه اوراكك بجي . يا أيك اطلاع فضاء بها وراكك ديانياً خرى مقیت میں کوئی فرق نہیں طیا ۔ اگریہی شا مدعدالت کے کرے سے با مرکل کرمی دوایت ببلک کے سامنے بیان کرے تو تبدیلی نام وانسب کے سوا اور فرق می کی بروگا . لس اب اسے منہا دت کے بجائے رواست کینے لکیں كدنكن خراد مخرى حقيقت وبى رب كى جوعدالت كدكره مين حى اسك شهادت كى تمام شرائط درحقيقت رواسيت كى شرائط مى بى جبيدى شهادت بلا واسطه بوتواس كاعيني بونا ضروري مصركه شابداينا مشامده ياسماع بيان

کرے ایسے ہی روایت میں تھی را وی اول کے لئے تھی میں شرط ہے کرروایت كرده واقداس كايشم ديديا باه راست نودستنيدم بيرصيد روايت بالعاسط عجى بهوتى ب ايسيمي شها دت بمعى بالواسط موسكتى ب بي تبي شها دت على سبراد كت بين اورجيد ان وسائط كى شبا دت كے كئے ضرورى بے كرحس برستها کی انتہا ہو وہ اپنائشم دیریا نورسٹ نیدوا قد سان کرسے ، لیسے ہی رواست كى سند كے لئے تھے صرورى ہے كداس كى انتہا جس برمونى جا ہيئے كدراوى اول اينامشابده ياسماع نقل كرمع يحجر تقتة اوراعماد كى جوشراكط شابد كعليكيس وبهی اوی کے دیے مجمی میں سن کی تفصیلات فن میں مدون میں ، غرض شہادت وروایت ایک می چیزید . اس ان اگر شها دت شرعًا حجت به توطا مشهددا. مجی عجبت ہے فرق ہے توقضا اور دیانت کا ہے دکراصل خبرکا . یس قرآن کریم نے آیت بالا میں دوآ دمی کی شہادت کو معتبر اور حجت ال در حقیقت دو کی روایت کے معتبرا ورجبت ہونے کا اعلان کیا ہے لیں اگر س دوكى روايت عدالت مبيى اسم مكرمين كانونام عبرب حس مي سياسي أميت عجى موجود بعة انبى ووكى روايت عدالت سع بابرديانات كيصلقول بيس جہاں وہ سیاسی اسمیت بھی نہیں ہے دیا نٹا کیوں معتبرا ورحجت نہ مہوگی ہ صرورمهو كى ملكه است مدرجه اولى معتبرا ورحجت مهونا جائهة اس ك وو دوكى ، روايت كمعتراور واحبالتسليم بوفك كا ماخدىمى قرآن حكيمًا بت مواحركا

نام خبرعزيز عقاادر داضح بهواكه خبرعزيز ادراس كي حجيت كامنكر در حقيقت ايت بالاكامنكرب يصف منكرقرآن كها جائے كا . رسى خرغ بيب بعي نجر فردىمى كها جاتا بدا در سجے ایک ایک آدمی روابیت کرد سوقرآن حکیم کی ایک نہیں مبیدوں المتين اس كے نبوت میں بین كى جاسكتى میں جن سے اس كى تجبیت برروشى بات ہے روایت وراس کی سحت اول توسارے انبیار کے پاس تن تنہا سے بنا مصرت جرئيل على الصلوة والسلام بي كا وحي الدكران اور خداكى خبرول كى روايت كرنا بى خبر فرد كے شبوت كے لئے كافي كيونكه وهاكيب مي كي خبر موتى عنى الخريس سيد نا مصرت جبرئيل عليه كلام في صنوصلى الله لقا لى عليه وبارك والم كك بورا بورا قرآن روايت كيابي خرا فروز تمي بتى تعاكنے اسى كوفرمايا . اخه لقول رسول كريم الميقرآن قول سايك رسول كريم

رجبریل ، کا .

میں جنہوں نے تن تنہا سارا قرآن کے رافی اول سید نا حضرت جرئیل علیہ لما لام ، بین جنہوں نے تن تنہا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک ویلم کم بہنجایا .
قرآن نے اس روابیت کے بارے میں آبیت بالا میں تصریح کی کہ وہ روابیت جریلی عقی اور یہ جی کہ وہ روابیت کے درجہ میں ایت اور خبر فرد ان کے فرشتہ ہونے کی درجہ سے داحیب التسایم نہیں ہوئی ملک اس سے داحیب التسایم نہیں ہوئی ملک بن

روابيت جمع عقيه اورتمام مطاعن روابيت منفي عقي جور دابيت كمعتبر بهونيك سنے ضروری میں حبیباکہ رسول کرم ذی توۃ وغیرہ کے اوصا ف سے واضح سےاد المئیدہ اس کی مشرح اتی ہے۔ مبرطال میقدی دادی کتنے بھی ادصاف قد سیہ سے متصف ہوں کن پنجربہ حالی فردہی کی سبے کی جے ایک خصیت نے روایت کیا . مجس سے خبر فرو کا نبوت اوراس کی عجبت نص قرآنی سے عیاں موصاتی ہے اورجب حبريل عليالسلام كى ساخبار غيبسه صرف زماند نبوى مى كمد محدد دنهيي بلكه زمانه أوم مصتا زمانه خاتم الانبسيار صلى الله تعالى عليه ومارك وسلم اسى ايك فردكي خبر مرساد سادیان اورساری سفرانع کا دار ومدارس سی جرفرد کانه صرف شبوت بلكه البميت كاتجى اندازه موتاب كرتمام ا ديان ا درشرائع كا دار ومدارسي خبرفر دیر دیاہے ،ظاہرہے کہ عازا دبان کے وقت یہ اہمیت منجر عزیز کو حاصل ہوتی ہے نمشہور ومتواتر کو ،اس ائے خبر کی کوئی ادتیم متبرہویا نہو . مگر خبر فرد بالصرور معتبر ما ننى برسستى . ورندتمام ا ديان وشرا كئے كى بنياد ہى معاذ الله منہدم بوجائے کی .

ممکن ہے کہ اس نبوت میں یہ خدشہ کا ہرکہا جائے کہ گفتگو ہے انسیانوں کی خر فرد میں اور نظیر لائی جارہی ہے فرشتوں کی خبر فرد سے حالانکہ کسی مبنس کے لئے نظیر ہم مبنس ہی کی معتبر ہوتی ہے اور یہاں انسان اور فرسٹ تدمیں کوئی حبنہ کا نتراک جبیب تو بھرا کی۔ نوع کی نظیر دومری نوع پر کیسے جب ہوسکتی ہے ؟

المورشير قابل التفات نهيس حب كه نجركي نوعيت دونون مگر ايك ب نواه وه فروالنمان بهو يا فرست ميهال فرق الرب تورا ويول كي مبنس كاب دكروا کی حبنس کا روایت اور اوصاف روایت کی نوعیت د و نول مبکه کیسال ہے اس الع كرتفاوت من سعدوابيت ك ثبوت مي كياخلل المسكمات يرتواليابي ج جدیا که ایک را وی میس کا برو اورای عرب کا ایک مشرق کا بروایک مغرب كا . مكرحب كروه اصول روايت كيمطابق روايت كري توان ك وطنول ا ور دنگوں کے فرق سے روایت میں کیا فرق بڑسکتا ہے۔ ایسے می سی خرفرد کے راوی اسمان کے باشندسے موں یا زمین کے بینے والے مگرر واست کے تمام اصول و توانین کی رعایت سے روایت کریں تو اسے زمین کے باسٹندوں کے سے بطورنظیرین کے جانے میں آخراشکال کیا ہوسکت ہے و کھراتھے اوص كاستحتميه ببرصال ملائكه سي مبن إورالنسا نول كوان كى ملكيت سيداستفاوه كاللف مطمرایا گیاہے . ظامرہ کریہاں فرشتہ سے اس کی وات کا استفادہ منظور، نہیں کہ آ دی فرکشتہ ہو حیائے بلکہ فرشتہ کے اوصا منسے یا استفا و کا طلوب ہے ہو با وجود اختلا ف صنب کے طلوب سے اور نظرت ممکن ملکہ واقع ہے۔ سینانچ مثابول میں کہا جاتا ہے کہ فلال انسان بر ملیت کا غلبہ ہے گومالبٹر کے لية ملا كمه كى اخلا تى لظيرين حجت مبوسكتى مبي ا درا وصاف ميں ياشتراك عبسول کے اختلاف کے با وجود بھی موسکتا ہے اور روایت کے بارے میں ملا کرکے اوصا

روابیت انسانوں کے حق میں کیوں نا قابل اعتبار اورنا قابل قبیاس ہوجا میں گئے اس لئے یہ مذکورہ شراصولا مہاہے

مقصود مخاطبول كواطمينان د بإني

مارت كوياس ايك بى ما دى آيا التيم اس تجث سدالك موكر حبكه،

توسم رواست فرد کے بارسیس ملی نظرسے مبط کربشری نظیر بھی قرآن کریم ہی سے يسش كئے ديتے ہيں ممنے سابق ميں خبرت بوركے بارے ميں تين مغيرول كى جماعتى خرس استدلال كرت بو أخر خرست بوركا قرآن كريم سے ثبوت ميش ك تقااس لئے خبر فروکے ہارہ میں تن تنہا ایک مینمہ کی خبر لقینیاً خبر فرد کے ثبوت کے لئے کا فی ہوجاتی ہے . سوکون نہیں جانتا کہ امت کو بغیرسے جو خبر بھی ملتی ہے وہ ایک ہی کی ہوتی ہے یہ تو صرف اصحاب القربر ہی کی خصوصیت تھی كدان كے پاس الحصے تين مغير بھيج ديئے گئے جنہوں نے جماعتی طور رہينيام الني مينجايا . ورنه سرامت كے باس امت كالك سى اوى وندر ايا اوراس اكسبى في فدائ برتر كى طرف سيخبرين دين اسيد المصرت نوح استيدنا مصرت الراميم، سيرنا مصرت موسى، سيدنا مصرت عيني ،سيدنا مصرت ميود، سيدنا حضرت صالح وغيرتم عليهم الصلوة وكسلسلام تنها تنها سي ابني استول كي طر مبعوث بوئے اور ایک ہی ایک نے ضرائی دین کی نقل وروایت خدا کیوات مصامت کے سامنے بین کی یہ خبر فرد نہیں تھی تو اور کیا تھی ؟

اس النه قرأن نه جتنه عمي مغيرول كي دعوت كا دكركيا سه وه درحقيقت، مخرفردمي كاذكرب جهال جهال عمى اذ قال لهد نوح - اذ قال لهد ھود . اذ قال بہ علوط وی و دیرہ کے کمات وارد بھوئے اور وہ تجت محقے تو یقن این خرفرد می کی حجیت اور اس کے واحب التسلیم مونے کا زبرد شوت ہے جو قرآن کی بیسیوں آئیتول میں تھیلا ہوا ہے کیے نجر عزیز ،اور مشبور ومتوارك لئ تواكب بى وهاست بطور دليل يا نبوت دستياب ہوگی دیکن خرور کے لئے توسیکا ول آئیس موجود ہیں حساس کا ثبوت سارے تبوتوں سے زمایہ مصبوط اور اٹل موصاتاہے ، اور حب که فرکشته ، سے در انبیاریک خدائی خبریں ایک ہی ایک فردسے آئیں توسمجد لینا، ما مید کدتما م اسمانی شریعتوں اور اوبان کا مدار می خبر فرد کی رواست بر روا ہے ند کہ خرمت ہور ومتوار براس سے باین صوصیت خرفرداینی تمام ہم نوع خبروں سے فائق موماتی ہے اور اسس کا ماننا اس سے مجمی صروری موجاتا ہے كروه سارس دينول كى مدارعليه ب اكراس سدا نكاركرويا جائ توساري ترموتو کا کارخان ہی دہم بہم موجا تاہے سٹ یداس لئے خرفرد کے شوت کے لئے قرآن نفذه دابني أنيتول مك كاتوار مبين كر دما بصبن كي لقدارسينكور مصمتها وزسعا وراس كخرفردكا ماننا ووسرى سارى واحب التسليم فبرول المنف در کہاں زمایہ و ضروری اور قطعی ہے ملکہ غور کیا جائے تو ابنیا کی ان ،

الفرادي روائيتون اورأخبار فردسه صرب اصولاً مي خرفرد كالثبوت منهير ملما بكركلام رسول كى حيشيت سے عبى خبر فرد كا اكي وا تعى عقيقت ادر حبت مونا ثأبت موجانا ب كيول كدانبياك سابقين كي يرخبرين جهال خبر فرد تقيس والل صدیت رسول می بنیس کیول کرکسی بی کو بجز نبی کرم صلی افتد علیه و بادک و الم کے ، كلام معجزة نهيس ويا كيابس ك الفاظ معى منزل من الله ند بهول يس وه مصنالين اللى بوعامةً قلوب البيار برالهام كمة جات بي مبيس وه ابين الفاظ ميل ست كوكسنا ديق منظ ان كى يدروائيتن ملحاظ الفاظ ورحقيقت مدسيف رسول موتى تقیں اور ان کا وہی بلر ہوتا مقاج كالى تركعية ميں مدسية رسول كا ہے۔ اس كن النبيات عليم الصلوة والسلام كى ان الفرادى خرول سے نده و انجرفرد ہی کا اصولی شوت قرآن سے ملا جلد عین حدسیت رسول کے عجمت ہونے کا نبوت مجی سامنے آگیا ہوا کی۔ کی رواست سے امت تک بہنچی ہولپ بنی کرم صلی الله تعالى مارك والمكى ده تمام خرين جو قرآن كے علاوہ آب نے بعدت موديث صحابه كرام عليهم الرضوان كوكسناميس بجزخر فردك اوركي عقيس ؟ لعدمين داولول ك عدوكي قلت وكترت كيسبب ومشبور ومتواتر مني محيئن ليكن ابني ابتدارمين تويرسب يغرفرد مي تقين اس ك ننرفرد البين نوع بنوع نبوت كسيا تق قرأن كى نصوص سے سائے أحاتى ہے.

#### روايت دسول احتول روايت كى روشنى ميں

سكن خبر فردكي اس نوع ميں جو مغيري واحد اطلاع سے سامنے آئے مكن ہے کہ کسی کو وہی شب موجو سید فاحضرت جبریل علیہ الصلوۃ وسلسلام کی خبریں مواعقا اور يركب وما حائے كه رسول كي خصيت أكب غيم مولي خصيت بان كے وصعف رسالت كي خطهت كا ايك قدرتي وباؤ قلوب برموالي وخواه وه رسول ملی ہویا رسول بشری اس ائے ان کی خبر کا ماننا در مقیقت رسالت کے دبا و کا الرب اصولى فن كاتقاصا مبين اور زفني عينيت سه وه قرآن سع مابت ہوتی ہے . گویا رسول ملکی کی طرح رسول بشری کی خبر فرد محمی کوئی فنی یا اصولی خبر فرد نهیں کہ ان نظرول سے اسے قرآن سے تا بت شدہ ما نا جائے ، قفیت محرمیں عرصٰ کروں کا کہ پیشبہ بھی انکار حدسیث کی طرح قرآن حکیم سے اعا اوراس می خور ندکیدنے کے سبب سین آیاہے . قرآن نے کہیں بھی کسی تغیر کی تخرفرد كومحض مغيرى يا رسالت ك د با دسے منوالے كى كوش فن بنيس كى ملكمون اصول روامیت اورفنی قوا عد کے لحاظ سے ہی اس کے ماننے اور واحب التسلیم ، سمعنے میرزورویا ہے ، بینانچہ جہال نبی کریم صلی اللہ تعاسے علیہ وبارک و لم کی خرفرد کی قرآن نے توثق کی ہے وہ وصف رسالت کی وجہ سے نہیں مکا صول روایت کی روسے ہے . ادمت وہے .

والنجماذا هوى ما هنل صاحب عد دما غوى وما ينطق عن غوى اللهوى النسه هو الا وحمل يوسى .

قسم ہے، مطلق ہستارہ کی حب وہ فرو ہوسف گئے یہ اتہارہ ہم دقت سامخ کے دہنے وللے مذراہ ہی ہے جبٹکے د فلط کرست ہولئے اور مذہبی اپنی ، خوا ممن نفسانی سے باتیں بناتے ہیں ان کا ارشا د نری وسی ہے جوان پر ، مجیمی صاتی ہے .

الله برج که یخرفرد جوین تنها صنورصلی الله تعالیه وبادک وسلم سے امت کو بینی اور قرآن نے اسے واحب الاعتباد کھرایا توید کر کرنہیں کدآ پ نبی اور رسول ہیں ، بکہ یہ کہ کہ کہ اس دوایت کے داوی میں کوئی تنہمت یا مطاعن روایت میں سے کوئی طعن موجود نہیں جو روایت کو مخدوث ، بنا تا ہو ، بنا کی بحد سے بہا حضور سے مطاعن روایت کی نفی کی اور رسول کمہ کرنہیں بلکہ صاحب کے کہ کرجی سے واضح ہے کہ خر فرد کے منوانے میں رسالت کا دباؤ ولوں پر ڈالنا مقصود نہیں سیس اولا ان مطاعن میں سے ، رسالت کا دباؤ ولوں پر ڈالنا مقصود نہیں کہ باری واونا واقف کی بات سب سے بہا ضلاقت کی نفی کی کیوں کہ بے راہ رو اورنا واقف کی بات مسب سے بہا ضلاقت کی نفی کی کیوں کہ بے راہ رو اورنا واقف کی بات مرکز قابل اعتبار نہیں ہوتی ، بھر مخواتیت کی نفی کی کیوں کہ کیج راہ بوکہ اور گئی سمجھ رکھتا ہو او ندھی ہی سمجھ ، او ندھی ہی بات ہے ، اس کی روایت ہرگز

لافق التفات نهيس بوتى عيربولية نفساني كي نفي كي كيول كربوأيرست خود عز ص بوتاب اور خود عرص کی بات متم مروتی ہے موحب سکون اور لائن اعتبار نہیں ہوتی - برسب وہی مطاعن روابیت ہیں جن سے روابیت مجردح اور مخدو كسنس بوحاتى ب . آخرىس المنفى اوصاف كى نفى كى علت برمطلع فرماما كه وه راوى كاصاحب وى مبونات جوميغمر كي سوا ووسانبيس موقا . اورنبوت ورسالت اليسااعلى معت مها كداس ك ساته ضلالت غواست ا ورہوائے نفس کھی سی منہیں موسکتی لیں نبوت کے وصف کو ، اول توصاحنًا وكربي بميس كياكميا اور وحى كے لفظ سے كنا يت أكر وكر مجى وماما تومنصب کی حیثیت سے نہیں ملکہ مطاعن روا بیت کے وقعید کے سلسلے میں ، بطورعلت وفع كرنا فرما يا كرحس ذات ميس وحي نبوت موجود ميس والل ضلا ومغواست اور مولئے لفن کا کیا کام ج حس سے خبر غیر معتبر مہوجائے اس سے صاف واضح ہے کہ خرفر د کے اعتبار دھیت کو وصف رسالت کے وہاد معدنهيس منوايا جاراج ا على رسول كى رواست كومعيار رواسيت يراورا لورا اترفے اور اصول روابیت کی روسے مطاعن روابیت سے ماک ہونے کی وج سے واحب الاعتبارقرار دیا جار اسے الدخوب واضح مروجائے کررسول كى روايت وصعت رسالت سے الگ بهوكر اصول روايت كى روسيے ، مجى واحب الانتهاد اورجمت ومندس ، اورظام رب كدرمول كى يرخبر

سجس کے نطق کی اس آ سے میں اطلاع دی گئی ہے خبر فردہے توخبر فردکے وجو دا ورحبیت کا واضح شبوت اصول رواست کی روسے بھی قرآن سے کل یا۔

#### خبرفرد كاننبوت غيرانبياء سي

سكين اس ريمي اگركوني يبي كے جانے كه رسول كى ببر حال غير معمولي شخصیت ہے اس کے عموی اور حسم ولی خصیتوں کی خرفر و کا نبوت تو معمولی بی تسم کی شخصیتوں کی روایت سے بوسکتا ہے مذکر مغیبروں کی فررحولی

تومیں وض کروں گاکہ قرآن نے اس بارے میں مجی مہیں روستنی مجنی ہے اور نجر فرد کا نبوت غیرسول اشخاص سے عبی نظم قرانی میں موجو دہے۔

ارشا وہے .

و ہ ایک شخص شہر کے کنار ہے سے دوڑے میوئے آئے کینے لگے اسے موسك بليالصلوة وسلسلام، ابل ورباراب كي معنى من وره كريد مِي كرا ب كوقتل كردين سواب على ديجة من آب كي غر خواسي كردا مول

وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يُعوسُى ان المسلاء يا تسروس بلث ليقتلوك فاخرج الخييلك من الناصحين فغرج منهاخائف

ليس موسف عليالصلوة والسلام وال سے نکا گئے نوف اور دھشت کی ،

ظا برب كرت بدنا صرت موسى عليه الصادة وسلسلام كوفردين والا يبلك كااكم معمولي أومى بصحرت موسنى عليالعملوة والسلام فاسك خبر ان بی سجر بلات به ایمید فرد کی رواست متنی حباعت کی زیمتی اور اس سے اثر يمى ليا ، قلب يرتونون كا اودلا برريخروج كا . وخوج منها خانعنا اس خردرد كو موسلى عليه الصلوة والسلام ند مانا اوراس سے اثراس الئے ليا كه راوى ميس كوئى طعن مطاعن روابيت ميس مصمسوسس نبيس كيا . سینانی اس لے اپنی دواست کی توشیق نووید کہد کر کی کہ انی ملے من النا صعدین , میں آپ کے فیر خواہول میں سے جول ، اس کا حاصل یہ ہوا کے میں بیخر ہوائے نفس یاکسی کے بہلائے سکھا فیسے خلط نہیں وہے دیا محول بلكرات كانيرنواه مول او مخلصانه طريق يرطب مع كرت آيا مول. نا بربد کر اوصاب راوی کے سلسلمیں سب سے بڑا وصعت بوقی ہے جبی سے خبر کی بوزسیشن صاحت ہوتی ہے . لیستخص واحد دوا میت کرسے جرمین منہیں ، اور مینسراس کی مداست کو قبول کرے اس سے اثر سے لینی جز نبی کی رواست کو مان به تو کمیا اس سے بھی بڑھ کر خبر فرد کے شوت ا در

اس کی جیت کے معتبر ہو نے کا کوئی اور تبوت ہوسکتا ہے ؟ کہ وہ غیر نبی کی خبر مہواور نبی کی قبول کر وہ مہو ، حالا بکر نبی کی تُقد و عدالت کے سامنے عیر بنی کی تُقد و عدالت کے سامنے عیر بنی کی تُقدت و عدالت کوئی خیز ہی نبہیں سمندرا ورقطرہ کی بھبی نسببت بنہیں لیکن کی کروا۔ ایسیاں لیکن کروا۔ ایسیاں لیکن کروا۔ اصول روا بیت کے مطابق بھی ، راوی متبم مزیمتا ، مجروح نرختا ، اور ہوا فضائی سے خبر نبہیں وے رہا تھا ،

ببرصال خرفرد كانبوت قرآن فياس طرح مصنبين بكمختلف! زازول معیش کی . ملائکہ کی نوع سے اے کرا نبیا ریک اور انبیار کی نوع سے سے کر عزا نبیا ۔ کی نوع کے کو نظیرس اس بارہ میں بیش کیں حب سے ، اندازه مخاسب كهنبر واحدى اس فتم خاص بغرفرد سكه انتبات ميں قرآن كوببت زياوه امتمام ب يمويامنكرين مدسيت كريكس اورعلى الونسم قرآن اس خرک انبات برزاوه زورد در راجه ساسمنگرین زیاده گريزان بين لعيي خروز د يه وه قابل التفات مجي محمنانهين حياست. اگر كسى حد مك كيد مانت بيس توخر متواتر كو كيد مان ليت بين سك لئ قرآن نے اپنی کوئی تصوصی لف بھی میٹن تہیں کی صرف ایسے کومیٹ کر دیاہے جی سے ا غداز ہ بتواہے کہ منکرین حدیث وراصل منکرین قرآن بکہ وسنسنا بن قرآن بین ا دربه مجی که قرآن ان کا دشمن اور ان سے گریزال ہے . وہ اگر نجرقر

کو بالکل بی سبیا منسیا کردینا جا ہتے تھے تو قرآن نے اسی کو ابنی آئیوں
کے عددی تواتر سے نا بت کمیا اور وہ متواتر کو ماننا جا ہتے تھے تواس
کے عددی تواتر سے نا بت کمیا اور وہ متواتر کو ماننا جا ہتے تھے تواس
کے اثنبات کا کچے ذیا وہ اہتمام نہیں کی بہرصال خرفرد کے سلسائر دوایت
میں کچھ خصوصی اہمیت ہے جس کی طرف قرآنِ مکیم نے کئی کئی انداز ول سے
تو جردلائی ۔

### فاسق كى خبركى من طرقبول

ا مے امیان والو اِ اگریتہا رہے ماک کوئی فاست خبرلائے تو تحقیق کرلیا کو ایسانہ موکہ نا واسٹی میں کستی م پرتم مصیبت ڈھا و اور مجرابینے سكة بهو. بينانچ ارمش وفرمايا.

يا ايها الذين المنوا ان

جاءك عوفاسق بنباء فتبينوا

امنت تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على فعلتع

ا کے برکھیا و اس سے دامنے ہے کہ شخص والمب کی خبراس کے فاستی مونے کے، با وجو رمع معتبر او محبت مونيكي شان كهتى ب بشرط يكتحقيق مي أعبائ اور حجمت بھی ایسے اہم معا ملات میں جن کے مجر جانے کی صورت میں ندامت اعظ نی بڑے ہوکسی اسم اور بڑے ہی معاملہ کی شان موتی ہے۔ صاصل ميه نكلا كشخص داحد كي خبريجي قرآني اصول مي قابل دويا غيرمعتبر منیں ملکتبین وتحقیق کے لعدمعتبراور بڑنے بڑے معاملات میں حجت ہو جاتی ہے بصر بردیانا معاملہ کا فیصلہ مردیاتا ہے ، روکا اگر گیاہے توقیل ارتحقیق اس بیمل کرنے سے ، ندکه مطلقا ، ورزیوں کہا جاتا کہ فاست اگر كوئى خبرلائے توم رگزامس كى بات كا اعتبارمت كروندير كر تحقيق كے لعد اسے مان لو اور معتبر محجو

بہت میں کا کہ خیر اس کے لگائی گئی کہ خیر دہندہ اور روابت کنندہ کے فسق و نجورسے اس کی خبر میں جو ہے اعتباری کی گنجائے شرب بیا ہوگئی استی وہ فتم ہوجائے اور قابل اعتبار بن جائے گرنجر بہرصال ایک ہی کی جی کی اس کئے صما ن تا بہت ہوا کہ ایک کی روابیت معتبر اور معاملات میں جب کی اس کئے صما ن تا بہت ہوا کہ ایک کی روابیت معتبر اور معاملات میں جب ہوجیے ۔ اب اگر خبر وینے والا فرو خاسق بھی نہ ہو بلکہ غیر متم م غیر مجروح ہوجیے دحیل جسم کی خبر تو وہ بلات ہیں تھی اس اصول سے قابل قبول بن سکتی دحیل جسم کی خبر تو وہ بلات ہیں تھی اس اصول سے قابل قبول بن سکتی دحیل جسم کی خبر تو وہ بلات ہیں تا بھی اس اصول سے قابل قبول بن سکتی

ہے اوراگر را وی غیر محروح مونے کے سامقہ سامقہ عادل ومتعی متدین ا درا مین تمجی موجید ملائکه و ا نبیا رادرصلی ر تواکسس اصول براس کی بلاوا مفركومعتبر مانف كے لئے تطعًا تبيين وتحقيق كى صرورت ببيں رمنى مياہيے . لىكىن أكر دسائط كى دجهسے اس يرىمى تحقىق وتلبيين كرىي جائے تو عيرتو، م خبر بطريق ا وك واحب الاعمت بادبن عبائے گی گرمبرصورت رہے گی نجر فروی اس اے نز فرد سے خر فریب بھی کہتے ہیں قرآن کی روسے محتر ا ورجمت نابت ہوگی ، کو اسس کی جیت درجرظن ہی کی حدیک ہوکہ كلنيات بعي شرعًا مجت اورمعا ملات مين قانونًا مؤثر بوت بين كيول كه ظنیات کے معنی ومہیات کے نہیں ملکہ صرف اس کے ہیں کہ نجر رواوق واعتماد كے سائق ما نب تخالف كا احتمال بھى باتى رہے نديركراصل خبر اعتبارا ورقابل روسوجاتے.

البته اس کے ساتھ اگراس دادی واحد کی دواست کی ہوتھ اور عادل بست کی ہوتھ اور عادل بست کی ہوتھ اور شوا ہد و بست کھی کرلی جائے لینی اس نبر کے متا بعات ومؤیدات اور شوا ہد و قرائن مجی فرائس مرد کہ مجی ہو مرائن مجی فرائس میں مرد میں میں تو مجراسی خبر فردسے طن اس مد کہ محبی ہو سکتا ہے کہ وہ لیمین کی سرسے جالے ۔ اور الیمی خبر اگر قطعیت کے ساتھ ورج کیست کی مرحب مساتھ ورج کیست کی توسف بھین کے صرور مین جائے گی۔ مساتھ ورج کیست کی دوسے نہ کے گاتھ کے اور الیمی خبراصول والیمین کی دوسے نہ میں کانا م اصطلاح میں فلہ طن سے سوالیمی خبراصول والیمین کی دوسے نہ میں کانا م اصطلاح میں فلہ طن سے سوالیمی خبراصول والیمین کی دوسے نہ

دوگی جاسکتی بے دی خرمعتر کھم ائی جاسکتی ہے حب کہ قرآن کریم خبر نزو

سکے سساد میں ایک فاسق کی خبر کو بھی کلینہ غیر معتر نہیں کھم آنا ، بلکہ
بعد تبدین اسے معتبر قرار دیتا ہے تو ایک نقہ اور عاول کی خبر کو اس قرآنی
اصول کی روسٹنی میں کیسے روکیاجا سکتا ہے ؟
اس کے خبر فرو اوراس کی جمیت کا نبوت آیات بالاسے سبت کا فی
وضاحت کے ساتھ ہوجا تاہے اور نتیجہ یہ کلتاہے کہ خبر فرو کی حجبت کا ،
منکر ان ساری آیتوں کا منکر ہے جسے بلاسٹ بسنکر قرآن کہا جائے گا ،
اور ندصرت منکر قرآن بلکہ تمام کتب سیا دیرا ورتمام اخبار ، ملائکہ واغبیا ،
اور ندصرت منکر قرآن بلکہ تمام کتب سیا دیرا ورتمام اخبار ، ملائکہ واغبیا ،

## تمام اقسام مدیث کا مآخذ و ارکزیم ہی ہے

بهرهال عدد کے لحاظ سے جب کریہ جارت میں بھے کہ اس نوع کی لبقیہ اور معیاری تا بت ہوئیں تواس کا قدرتی معتقبایہ ہے کہ اس نوع کی لبقیہ اقسام ان چارت مول کی فروع ہول اور ان کے ثبوت کے ضمن میں نو دہجی اسلام ان چارت مول کی فروع ہول اور ان کے ثبوت کے ضمن میں نو دہجی ما بت مثدہ مجھی جائیں وجہ یہ ہے کہ سیسلڈ مند میں داویوں کی قلت وکڑ کا وہ عدد جس سے حدیث کی بنیا وی قسمیں بنتی ہیں ایک سے نشروع ہوکہ جیار ہی برختم ہوجا تا ہے اور جارہی اساسی تسمیں بن جاتی ہیں جبسا کہ ابھی جارہی برختم ہوجا تا ہے اور جارہی اساسی تسمیں بن جاتی ہیں جبسا کہ ابھی

گزرا کدایک ایک راوی کی روایت مهوتو خبر غریب ، وو دو کی مهوتو خبر توزیر ،

تین تین کی مهوتو خبر سنه مهور ، اور تین و چار کی قیدست بالاتر مهوکر است تعتر اور
عادل را و یول سے منقول مهوکد ان کا محبوط برجمع مهو جانا عادیا محال مهولتو خبر متواتر سے معدل کی میری جارت میں باخاظ عدد روات تیام اقسام کی مبرط ،

مغیرا و بہی ،
مغیرا و بہی ،

جارست زمایه و والی رواست مبوت بعی انهی حیار کی فرع مولی اورای سے کم والی روایت ہوت ہوت مجی ان بی جار کی سناخ کمی جائے گی ۔ کیوں کر یا وه حار پراصنا فه بوگا يا حيار كا نقصان و ولول صورتول مينسبت ان حياد ہی سے اقی رہے گی حب سے یہ کمی بیشی میجا نی جائے گی . مثلاً اگر را وبوں كا عد دحيارت برط مبائے اورا وير سے نيے كسبماعتيں روايت كري تو و و تواتر طبقه بهوصائے گا جو قرآن كريم كى روايت كي شان ہے . گري خرمتوات می کی ایک نوع اورتسم کہلائے گی خبر متوازے الگ کوئی مستقل قسم نہوگی كيول كركسي ف في إمنا فداس في بي كانتمه كبلاتاب بواس ك تا بعرا جے ذکہ اس سے الگ متقل نوع ، اسی طرح ان روایتوں میں سے ایک ایک راوی والی روابیت میں سے اگر کہیں ایک سے تھی عدو گھٹ مجائے، سعب ایک سے خبر غریب بنتی محتی تو وہ رواست رسبه ملی خبر عزیب سے کمہی مگرخر غربیب ہی کی شاخ کہلائے گی . شالا اگرا بتدایس ندمیں بجہاری

سنب ہے، ایک را وی کم ہوجائے تو وہ حدیث معلق کہلائے گی ۔ انتہا پرسند میں رہوصما ہے کی مبانب ہے ، ایک داوی گھٹ مبائے تو وہ مرسل کہلائے كى . اور درميان ميس كه عط جائے تومعضل كہلاك كى كرية تنيون ميں نبر عزیب می کیث خ شمار مهول کی کیول کریدسب دمی اکمی ایک راوی دالی روائتیں ہیں جن میں کہیں کہیں ایک سے بھی عدد گھٹتا گیا ہے الیں ندكوره بالا حارك عدورامنا فرسے بيداشده قسم متوازكى قسم موكى اور ، ایک کی کمی سے پیداکٹ دہ تم غربیب کی قسم ہوگی ۔ اس سے جو ماخذ نخبرِ غربيب اور خرمتواتر كاموكا وبني ان فروعي افتسام كانجي مروكا كيول كريه نئی اقتسام نہیں بلکہ دہی خبر غربیب اور خبر متواتر ہیں جن میں فرق اگر مہواہے تو عدد کی قلت وکثرت کی وجرسے صفات اوراس کا م کا بواسے نجر کی ذات كانېيى بهوًا ، دات جركى دې دې جيسے غرب يامتوا تركهاگيامقا ا دریه نابت کیا جا چکا ہے کہ خبر غربیب ادرمتواتر ،اورعزیز وست ہورکا ، ما خذ قرآن سے توان کی فرو عات کا ما خذ تھی قرآن ہی مہو گا حب کریہ فردعا ذراسے صفاتی فرق سے بعیب نہ وہی مل بیں ، اس لے بے تکلف واولی كيا جاسكتا ہے كه عدور وات كى قلت وكثرت سے بيدا ہونے والقسام اقسام حدميث قرآن سي البت من كيول كرجب ان ك اصول قرآن سي أ بت بن تويه فروع بم يقيب نًا قرآن سے تا بت بن . باخصوص حب كه

می قشمین مجنسه و می اصل قسمین بین فرق ذات کا نهیس عرف شکون وصفا کا مرواسید.

## ا وصاف رواستے اعتبار سے مدیث کی میاشمیں ?

مجرقرآن کیم نے اسی پرسب نہیں کی کہ عدوروات کے لحاظ ہی ہے ورث کی اساسی شمول پر روشنی ڈالی ہو بلکہ صدمیث کی ان بنیادی شمول کی طرف مجمی اصوافا راہ نمائی کی ہے جو را ویوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کے اوصاف کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کے اوصاف کے لحاظ سے بیدا ہوتی ہیں اوراپنی نوع کی بقیدا قسام کے لئے معیار و منشار کی سینیت رکھتی ہیں بعیائی صدیث کی دوسری تقییم اوصاف روات کے لحاظ سے کی جاتی ہو اورانہی اوصاف کے معیار سے راوی کے ثقة بخیر تعقیم ہوتی سے کی جاتی ہو اورانہی اوصاف کے متعیار سے دورہا ت اعلی واوئی کا فیصلہ کی جب تا مورہ بی سے موان اوصاف کی بنیا دیں بھی قرآن کرم ہی نے قائم کی ہیں جب کہ عدد کی مورہ ایت ورہا ت اعلی واوئی کا فیصلہ کی جب کہ عدد کی ورہ ایت ورہا ت اعلی واوئی کا فیصلہ کی جب کی دولی کی میں میں دوا یہ تول میں را ویوں کی معیاری تعین کھیں۔

وواصولي صفات عدالت اورصنبط

مینانی پہلے اس برخور کیجے کر را وی کے وہ تمام ادصا من جو ملحاظ، روابیت اس کی قبولیت کا معیار بن سکتے ہوں دواصولی صفات کی طرف

راجع ہوتے ہیں . عدالت اور صنبط . اگر روایت کے راوی عادل ہواجن میں عدالت كانقدان بانقصان مذهبوا ورا دهروه صنابط بهول بجن مين حفظ ونبط ا ورتيعتظ وسبيداري كانقصان يا نعت ان منهو ا ورقلت عدالت وضبط سے جو کمزورماں را وی کو لائق مبوتی ہیں بہن کی تفصیل آگے آتی ہے ،ان سے را دی یاک بول اورب تقر بی مسلسل اورتصل مبوتو ده رواست صحے لنداتم کہلائے گی حوادصات را دی کے لیا طاسے روا بیت کا اعلی مرتبہ ہے کیوں کاس مين عدالت وصنبط ممل طرلق رموج وبصحورا وبول كوتقه اورمعتبرتا بت كراب اس ك السس دار ميس حديث كي يرقسم بنيا دى ا در اسكسسى كبلاك كياس کے بعد جقسم مجی سیدا ہوگی وہ ان اوصاف کی کمی بیشی اور نقصان یا نقدان سے بیدا ہوگی اس سے وہ اسی خبر کی فرح کہلا سے گ

#### نقصال وفست ان عدالت!

مثلاً اگرداوی سا قط العلاست بر تواس نقصان علاست یا نقدان علاست با نقدان علاست با نقدان علاست با نقدان علاست با خلاست با علاست با نقدان مرب المباری میر جنهین طاعن صدیت کها جا جهد . کذر جنهدت . کذر به نی دادی کا ذب برو ، یا خاست بو ، یا حابل ، یا نا دان برو یا برعتی بو تو که با جا شد کا که دو عادل نهیں اس سے اس کی روایت کا کوئی اعتبانی . بو تو که با جا شد کا کوئی اعتبانی .

#### نقصان وفست الزان منبط

اسى طرح أكررا دى عنه بطرنه جو تواس نقصان حفظ يا فقدان حا فظه سے معبی بانے ہی کزور ماں سے ا ہوتی ہیں جور دایت کو ہے اعتبار بنا ویتی، بين. فرَطِ غفلت . كست " فلط . مخالفت ثقاة . ومبسم . سور تغفظ یعنی مغلت شعار اور لا ا بابی م و بحس مین تنقط ا در احتیاط ، ا در مبدارمغزی منهو واكثير الاغلاط مهو و ما تقر لوكول سے الك منى اور مخالف بات كها مو یا وہمی مو ماسے خود ہی اپنی روایت میں شبہ پڑھا تا مو . یا حافظ خراب مو يا بات عبول مباتا مبو . توكيا جائے كاكريد راوى صنبط و مفظ كامضبوط منبس اس سلخاس كى رواست كالجه اعست بارنهي وسكن اس نقصان عدالت وصنبط یا ان وسس مطاعن کے درجات ومراتب ہیں . اگران صفات عدل وصنبط میں کوئی معمولی سی کمی مہو مگرروا میت کے اورط لقیوں اورسسندوں کی كثرت سے ان كمزولوں كى ملافى موجائے تواس صدست كوم يح لغيرہ كہيں گھے اگریه تلانی اورجبرنقصان نه مهواور و معسسولی کمزورمای برستورقائم ره، جائيں تو حدست من لذاته كبلائے ، اگراس حالت بير عمى كثرت طرق سے تلافی نقصان ہوجائے تو عدیث حسن لغیرہ کہلائے گی اور اسل سبت سے ان کے اعتبار اور حبیت کا درجہ قائم ہوگا .

### صحح لذاته بلجاظ اوصاف يُوات

لیں اوصاف روات کے لیاظ سے حدیث کی حارا ساسی سمیں نکل آئیں صبح لذاته عصمح لغيره بجسس لذاته بحسن لغيره وادران مير مجى بنيادى شم صحے لذاتہ ہے جوابنے دائرہ میں سب سے اونجی سم ہے . لقیہ تین قسمیل سی میں کی آجانے سے بن جاتی ہیں ، جیسے عددی روایتوں میں منبیادی تسم متواتر تحی اس میں کمی اور کمزوری ایجا نے سے بھتیہ تمین شمیں بن جاتی ہیں . کھران تین قسموں میں طاعن کی کمزورلوں میں سے کوئی کمزوری اگرا ورزما وہ را مع مائے تو حدمت صنعیف کی اور تسمیں پر ام وجائیں گی . مثلا اگر عدالت کی کمی کذب راوی سے ہو تو وہ صدیث موضوع کہلائے كى تهمت كذب سے موتومتروك بهالت داوى سے موتومبىم . مامثلاً. صنبطِ رادى ميں كمى كى وجرسے فرطِ غفلت ، ياكثرة غلط ، يامخالفت ثقاة . كرمطاعن بيدا مروجا مين توحديث شأو كهلاك . يا ويم ونسيان ، را وی برو تومعلل ، ما سورحفظ مبوتومخلط کمی جلنے گی . گربیساری سیس اگر عنور کیا مبائے تو انہی تمین مرکورہ قسمول ملکہ ایک ہی جنیا دی تسمیم لغات میں کمی اور کرزوری آجانے اور اسس کزوری کے متفاوت مراتب منایاں ہوجانے سے پیدا ہوئی ہیں اس ائے ان سب کواسی ایک اونجی قسم کی ،

مشاخیں کہا جائے گا ۔ اس کے جو مأخذ اس ایک قسم کا ہوگا وہی ان سب
کا بھی ہوگا اوریہ ایک حقیقت ہے کہ خبر حجے لذاتہ کا مأخف خرآن کریم ہے
اول توخو و قرآن کی روابیت ہی صحیح لذاتہ ہے ، اس کے بھی صحیح لذاتہ کا ماخذ
قرآن ہی تا بت ہوگا بھرقرآن ہی نے صحیح لذاتہ کی شدائط وصفات کا قانو
وضیع کیا ہے اس کے بھی وہی ماخذ ہے ۔

بينانج روابيت كراولول كحان دونول بنيادي اوصاف عدالت ونبط کو خبرکے رو وقبول کامعیار قرآن ہی نے قرار دیا ہے جوضحے لذاتہ کی جوہری ، معقیقت ہے کیونکہ قرآن نے اوصا ف رواق کی کی بنیادی ف نیس عدالت وصنّبط شهاوت میں قائم کی ہیں . اور ہم سابق میں عرض کرھیے ہیں کہ شہا آت ورحقيقت دوايت بداس الخ جرشها وة ك الدمث مدمى عدل ومنبط کی قید در حقیقت جنس خبر کے راوی میں قید لگائے جانے کے متراون ہے۔ كيول كدخر ببونا وولول مبكه قدر مشترك بعديد الك بات بعدك شبا دت قا نونی خرسے تواس کے داوی میں عدالت وصنبط بدرج کمال ہونا جاہیتے ا ورروامت محض دیا ناتی خرب تواس میں ان اوصاف کی کمی بیشی تھی، سسب تفا دست مراتب قابل قبول ہے سکن نفس خبر کے لئے بہرمال راوی عادل وضا بط مونا صروری سے وسوقرآن مکیم نے شہا دت کے لئے عدات كى شرط تواس آيت بين لگاني - اور دو عاول لوگول کواپنے میں سے گوا و بنالیا کروا ورشہا دہ قائم کرد۔

واشهد وا دوى عدل منكر واقيموا الشهادة لله -

اس سے شامد کی شہا دت کے قبولیت کامعیار مدالت نکلام ورحقیقت نجر کے قبولیت کامعیار مدالت نکلام ورحقیقت نجر کے قبول کامعیار ہے۔ شہا دت کے لئے دوسری شرط قرآن نے معظ وصبط ذکر کی کہ مثنا بدکا ما فظ بھی متہم نہ موجس کا اصطلاحی لقت صنبط ہے . فرمایا گیا .

اورگواہ بنالیا کرومردول میں سے
وو کو باگر دومرد ند ہول تو ایک مرد
وو خورتیں جن کوتم لیب ندیدہ تھجو ،
محوا ہول میں سے کہ ایک ان میں جول
صابح و دوسری باد دلا دیے .

كرشا بركاما فظر بمي تهم نه مهرض كا الا واستشهد وا شهيدين من رجالكو فان لو يكونا رجلين فرجل واموايّان مهن ترضون من الشهداء ان تضل احدادهما قد: كمراحد بهما الاخرى الأيه

ماصل به بهواکد گوابول میں اگر بورت بهو تو بورت کے لئے ایک مردی مبکہ دو کی قیداس لئے رکھی کئی کہ اگر ایک سے بھول بچک بهو جائے بوعورت میں بوجہ معلا ملات میں زیا دہ ذمیل اور بارسوخ نز بہونے اور عدالتی کا مول سے سابقہ کم بیٹے نے زیادہ محتمل ہے ، قودوسری یا د والی کا فرض انجام وسے تاکر شہاد اور روابیت واقعہ میں نسسیان سے فلطی نز بہونے پائے جس سے معاملہ گبر کھوئے اس سے واضح ہے کہ داوی مشا برمیں محبول بچک کا غالب احتمال بہوتے بہوئے اس سے واضح ہے کہ داوی مشا برمیں محبول بچک کا غالب احتمال بہوتے بہوئے اس کی شہا دت وروابیت معتبر منہیں رہے۔ تا حب تک کہ اس احتمال نسیان

كى كلافى كى صورت بديان بو مباتے ظامرے كرحب احتمال نسيان بعبي رفات کو مخدوسش کر دیتاہے تو خو دانسان کی صورت میں توسٹہا دت روایت کا، امتباری کیا باتی روسکتا ہے . اس سے یا صول نکل آیا کرماوی بات ہد ناقص الحفظ اورقليل الضبط بهوتواس كى رواميت ومثنها دت معتبر نهبين بهومكتي سجس سے مطاعی مدسیت کے دوبنیادی وصفول برروسٹنی بڑگئی کروہ منسلم مدالت لین طام ب بصونس و فررکت بیس اورمند حفظ لین نسسان ب ایس وونوں وصف سحب درجر میں مجھی را وی میں موں گے اس کی روایت مخروسشس بهوملك گى . با قى آميت كرمر ميں دفع نسسيان كى صد تك عودت كى تخصيص اس سے بنیس کی کئی کرمرد کے لئے روایت میں نسیان اور بھول جوک قابل العراص يا مطاعن روابيت بيس سے بنيس ملكراس لئے كرعورت ميں اس قسم كونسيان كامظنه فالب سي حبب كرعادة اس اليس عدالتي كامول ميں یرنے کی نوبت شا و و ناور ہی آتی ہے اورسائقم ہی اس کا معاملاتی فنہے مجی اتنا اونی نہیں کہ بلا املاو غیرہے قابل اعتماد ہوسور تخصیص و اقعہ کی ، نصوصیت ہوئی ،اصول میں تخصیص نہیں ہوئی ، نیز حب مرد کے لئے . مهن ترصنون کی قید لگا دی گئی جسسے شا بد کے ساتھ طالب شہادت کی رضا منروری عثیری اورظا سربے کہ شا بدمرضی وسیسندیدہ وی موسکتا ب جي الط شهاوت لعني حفظ وصنبط ميں كمزور اور متبم ندمواس سلت

عورت كيدا بوج مذكور الرحفظ وصبط صراحنا وكركياكي تومرد كيدائ بعنوان رصنا اس كاتذكره فرمايا كي . اس اخ اس اصول سے جو آبيت كرم س مكلا شها دت كهاف اورجب كرشهادت مى خرس توخرو دوا ميت كهاك نواهاس كاراوى مروسو ماعورت صنبط وحفظ كا وجود ضرورى بداور يدكرنسي یا قلب حفظ روامیت کے حق میں طعن اور سقو طِ اعتبار کا سبب ہے ا دھراوی کے دینے عدالت میلی آبیت سے نابت ہوم کی ہے تو دونوں آبیول کے مجموعہ خود بخود كا كرا كرة والني اصول مينا قابل ردشهادت اوروا حالبسليم رواميت دہی بوکتی ہے حس کے راوی عاول وصابط ہول اوران میں ناصعف جفظ مود صنعف عدالت الس اليبي مي دواست كانام محدثين كي اصطلاح ميسمح لذاته ہے بنواہ اسے ایک راوی رواست کرنے یا دو، یا تین ، یااس سے ، زماده . اس من مدست مح لذاته اوصاب روا قد کے لحاظ سے اساسی اور بنیا وی قسم نا بت ہوئی حس کی بنیا و قرآن عزیز نے رکھی اوراس کے را وی کے ا وصاف عدالت وصنبوط شخف كم

قرآن نے عدالت منبط کے ساتھ ان کے تعصان و فقرآن نے عدالہ و مناح سے فقدان میں ابرونیوالی دس کمزولوں کی وضاحت کر دی ہے

اس سے بڑھ کرمزر تدر کیا جائے تو واضح بوگا کہ قرآن نے اوصا فردواۃ

کے سلسلہ کے صوف یہ دو نبیا دی دصف ہی بیان نہیں کردیئے جنگانا م عدا وضبط ہے بلکہ ان کے نفصان وفقدان سے جودس مطاعن روایت بہا ہوتے ہیں ان کی طرف واضح اشارے فرا دیئے ہیں دنانچ قرآن کی کرف ندبیان کرتے ہوں منا کی طرف واضح اشارے فرا دیئے ہیں دنانچ قرآن کی دوایت کو اس کے ابتدائی رجال پر روشنی فوالی کہ خودی تعالیٰ نے سے قرآن کی روایت کرنے والے توجیریل امین ہیں اوران سے صفرت خاتم الانبیاء صلی الشر تعالیٰ علیہ وہم روایت فرارہے ہیں اس سسلة الذم بسب کی کو یول اور ان کے اوصا ون پر دوشنی فوالے ہوئے قرآن نے فرایا و

انه لغتول رسول كرديم ذى تق عند ذى العرش مكين مطاع شعرامين وماصاحبكم بمعنول ولقد ول ، بالافق المدين وما هوعلى الغيب بعنن ين وماهو بعتول مشيطان

سرقول ہے دسول کوئم دجرس کا جو قوت والاہے عرش والے کے نزدیک ذی مرتبہ ہے اس کی اطاعت کی تی تی مرتبہ اس کی اطاعت کی تی تی مرتبہ اس کی اطاعت کی تی مرتبہ اس کی اطاعت کی تی مرتبہ اس کے سامقی دھم کم مجنون نہیں ہے اس کے برک کو افق میں دکھیا ہے اور وہ عرب کے بارے میں خلی اس کے بارے میں خلی ان دی کی اور نہ وہ قول ہے شیطان رحمے کی ا

دسول کرم سے جبرس علی سلسلام مراد ہیں جنبوں نے قرآن کے ساتھ لعو می اور رسول اکرم کورٹے ھے کرسنایا ، لیس جبرئیل رادی اول ہیں قرآن نے بینہیں

کی کرد کر مرکبیل فرشته میں توان کی ملیت کی د جیسے اس روا بیت کو دا م الشليم مجهو ، كوما ال كى بزرگى كا د باور مان كرر داست كوما نو ، نهيس عكدال كى ، روابت كوعبى اصول روابيت يربر كه كربى احب القبول بوف كامكركمياكي ب يبنانج جبرئيل مصنعلق بيان فرموده اوصاف بين صوصيت مصحوا دصاف تب روابيت مصفلتي بين وه تين مين - رسول كريم ، المين ليني رسالت ، كرامت، الم اورانبی تین وصفوں سے بی مکہ وسول مطاعن حدیث منفی موجاتے میں اس لئے جبرتها كى روايت واجب القبول بوئى مذكر محض فرشته برونے كى وجرسے بعيناني الله كيامات تورسالت كى مقيقت علم ہے كيول كرنبوت كى بنيا دہى علم مرسےاس الناسالت اللى ورصفيت علم اللي الرحب ادرحب كرعلم كي صنديم لي توجر مرافين كورسول كيف مع بهالت ان ميل منفي بروكئ بو دس مطالحن روايت مي سالك ہے۔ میرظا ہرہے کہ رسالت ہی شراعیت ہے جس کے لئے اتباع والقباد صروری ثعجعلناك على مشريعة عجرم فكرديا بهتميس المريغير امرى شرلعيت يرسوا كيمكا اتباع كيخ من الامرفا تبعها.

ادر تبع کمجی تنبدع نہیں ہوسکتا اس سے دسائت ہی کے لفظ سے بیعت مجی نفی ہوجاتی ہے۔ بھر جہالت ہی کا ایک شعبہ مخالفت ثقاۃ بھی ہے کیو کھ جس روایت کو بہت سے تقر لوگ روایت کر رسبے ہول ایک شخص ان سب کے ضلاف بالکی نئی بات کے تواسعے قیقت نہیں مخالفت مقیقت کا نام وا مبائے گا اور رادی کا ویم کہا مبائے گا ہوم کی تم ہمیں ہوئی تو مخالفت تھا ت
ہے اس لئے رسالت کے لفظ سے جب بہالت منفی ہوئی تو مخالفت تھا ت
مجی منفی ہوگئی اور اسی طرح وصعب رسالت سے تین مطاعن روا بیت منفی ہوئی جہالت ، برعت ، مخالفت تعاقب ، جبرئیل کی دو مری صعفت کریم بیان کی
جہالت ، برعت ، مخالفت تعاقب ، جبرئیل کی دو مری صعفت کریم بیان کی
گئی ہے ، کرامت کے لئے حسب نص قرآنی تقوامی لادم ہے ۔

ان اكر مكو عدد الله تم مين سب سينيا وه كرامت الله التدك انته الته نزديد وه بي بزيا وه مقى مبود

ا تعت کے اور تقویٰ کے معنی صاب شاہِ قرآنی دین کے معاملہ میں آذکہ کا وداشت دکراور تنقیقہ ہے ۔

اور تقویٰ کے معنی صاب شاہِ قرآنی دین کے معاملہ میں آذکہ کلکہ یا وداشت دکراور تنقیقہ ہیں جب ان الذین انتقوا ا ذا مسته عو انہیں کوئی جاعت شیطانوں کی مجودتی طائف من الشیطا دیں ہے وہ وہ بے دار ہوجاتے ہیں اور ، قد کی وا فا ذا ہم مبصرون سے تو وہ بے دار ہوجاتے ہیں اور ، قد کی وا فا ذا ہم مبصرون سے تو وہ بے دار ہوجاتے ہیں اور ،

احاكم ويلحف علقه بن .

اس سے واضح ہے کہ کریم وتقی لعنی ذاکر وستذکر کمجی غافل وہی سی الحفظ اور کریڈ الا علاط نہیں ہوسکتا ورنہ وہ واکری کیا ہوا ؛ اس کے صفت کواست سے فرط غلط نہیں ہوسکتا ورنہ وہ واکری کیا ہوا ؛ اس کے صفت کواست سے فرط غللت ، وہم اور سور صفط ، اور کریڈہ غلط منفی ہوگئ ، مجر تقول کی صند نہی وفیر رہے ، بینانچ عرف برح اور لفت میں تقی کا مقابل فاسق آنا ہے اسلے جو کریا ہو کریم ہی کے ففظ سے فسق کی صفت بھی ہوکہ متقی ہوگا وہ کمی فاسق مہیں ہوسکتا تو کریم ہی کے ففظ سے فسق کی صفت بھی

منعنی ہوگئ اسلے صفت کرامت سے فرط بخفلت ، کثرة غلط، دہم، سور مفط، اور کثرة فسل میارول مطاعن حدیث منفی ہوئے .

تعیری صفت المین بتانی کئی ہوروایت کے بارے میں اصل اصول ہے، اما عند خیاست مه در مفیانت فی الروابیت مطافراد میں سے کذاب اور تہمت کذب كا برونا واصنح بداس الن امانت سے كذب اور تهمت كذب كي صفت منفى موكئى. بس تین مطاعن جہالت، مرحت مخالفت ثقاۃ ، توصفت سالت سے منفی سوکے يا ني مطاعن فركم ففلت ، كثرة فلط ، وتم سور حفظ ، اورنسق صفت كرامت سے منغی موسے اور وومطاعن کذب اور تہمت کذب صفت اما نت سے نفی موسے. اس مار مديث كرمطاعن عشيركي جريبام المن سي نفي بوكني . اده رشبت اندازيس انبيس دى قوة كهاكمياكه و وكسى سے دبنے والينهي كه وب كركيد كالجيد كبردس ا درجان بوجيدكر وباؤسسد واست كوغلط كردس مير عند ذی العرش مكين كهاكيا ، اگر كين كم منى قيم كه بي توحاهل بيمواكم عرش دللے فداکے یاس رہتے ہی انہیں اس سے عایت درج قرب ہے كبدكا نشا منيين اس لئ الكا قول ملحاظ روايت بعي محفوظ بيداور ملحاظ سماح بحي محفوظ ب نه سننے می ملطی ان کہنے اور روا میت کرنے میں کوئی ادنی قصور جس کو محتمین کی اصطلاح ميركل اوراداكت بيل لعن تحل وابت عبى صبوط اورا وارداست عبى سنبوط اس محدثین کے ان وہ اصولول رتمل اورادا ، کا ما خدیجی قرآن ہی تا بت ہوا ۔ اوراکر ملن

کے معنی دی عزت کے لئے مبایئ توصاصل میں ہوگا کہ وہ معندانلہ باعزت اور بارتبہ میں بارگا ہ حق میں ان کا احترام ہے ،سوالیا مقبول خدا وندی ، روامیت میں کتر نبیت کی تربیت کے کرسکتا ہے ؟

مجرانهين مقاع كهاكياص سے الكي مقبوليت عامرواضح كي كئي جس سے ان كي روابیت کاکمال احترام نمامای مولهد گویا وه ان کی بات اس درجمعتبول بے که ملائكم كاعالم ان كى بات سنف كاشتياق مين ربتا ہے .خلاصه ميكه عندالله تعبالخلق ان کی محبوبیت ومعتبولیت واضح کردی گئی حب سے راوی قرآن کی واتی ، پوزلسشن مجی منایاں موگئی اور روامیت کے سلسلہ کے اوصاف بھی واضح ہوگئے، اورسائقهی ان اوصاف کی اصداد مجمی نفی مرکئیں تو تا بت مرکب که قرآن کی روایہ الموجبرس المين ك وراديم في المستنجي محض اس الته واجب التسيم بين كر وهفرسة كى روايت ب بكراس لي بمى داسب القبول بكروه اصول روايت بردورى اترى ہے - او معرقر آن کے دوسرے راوی صرت فا مالانبا صلی الله علیہ وسلی بس مو ان کی دواست کے بارہ میں معمی می کہدیتے پر اکتفا بہیں کمیا کہ دہ پنمیر اور انعبا ورسل میں ،لہذا ان کی روامیت کو مانو بینے کے قبول روامیت کیلئے یرسب سے بڑا مب اورمحركس كرايسا كهديئ حباف سفنى طور براصول روابيت كى روشنى بين دايت مي شبوت نه به قاجومنكر ريم محبت بن سكتا اس ايئ مقدس راوي ان كي توشق بعي اصول روایت بی کے لیاظ سے فرائی گئی اور حیار اوصاف بیان فرائے گئے تین منفی ،

قدم کے اور ایک مثبت قدم کا منفی اوصات پرمیں کرآ بی مجنون نہیں بالم ہے کہ مجنون کی روابیت قابل اعتبار نہیں ہوسکتی جب تک راوی عاقل نہ ہو، و وسرے پر کرغیب کے علوم کی اطلاع بین کجیل نہیں، بلکہ افا و و عامر کا حذب رکھتے ہیں طاہرے کہ علم میں کئی ہوتو اومی اسکے اظہار میں کتر ہویت اور قطع وبر بیکر تا ہے جس روایت کا کھی بوری اوا نہیں اور ناقص روایت سے مغہوم بورا نہیں ہوسکتا جوروایت کا سب سے بڑا عیب اوراز قسم خیانت ہے مگر سوخصیت افادی حذبہ برکھتی ہے اوراس میں میں کا کا نشان نہ مہوجو اکثر ارباب کمال میں ہوتا ہے تو ظامر ہے کہ الیشی خصیت روایت کی دوایت کی اورایس سے نقص روایت کی طلعی کا موصانی ممکن نہ ہوگی و

بی مختا دصعب فرمایا گیا ہے کر انہوں نے بین کو افق مبین میں کھا ہے ہے کہ انہوں نے بین کی اسے ہو اسے ہو اسے ہوں اسکا مشاہدہ آ بی و ماصل ہے ہو اسے جس داوی سے قرآن کی دوایت نے دوایت میں اسکا مشاہدہ آ بی و ماصل ہے ہو روایت میں ایک بنیادی اور اہم مقام ہے لیس بغیر میں مامیست کمالات ما بیت میں کہ کے تو تمام ان مطاعن کی نفی کردی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمی گئی ہو جبر نہاں سے کی گئی ہو جبر نہاں سے کا کھی ہو جبر نہاں سے کی گئی ہو جبر نہاں سے کا کھی ہو جبر نہاں سے کی گئی ہو جبر نہاں سے کا کھی ہو جبر نہاں سے کا کھی ہو جبر نہاں سے کہ کئی ہو جبر نہاں سے کھی ہو جبر نہاں سے کھی ہو جبر نہاں سے کہ کئی ہو جبر نہاں سے کہ کئی ہو جبر نہاں سے کہ کئی ہو جبر نہاں سے کئی ہو جبر نہاں سے کئی ہو جبر نہاں سے کھی ہو جبر نہاں سے کہ کئی ہو جبر نہاں سے کھی ہو جبر نہاں سے کھی ہو جبر نہاں سے کہ کئی ہو جبر نہاں سے کھی ہو جبر نہاں سے کھی ہو جبر نہاں سے کہ کئی ہو جبر نہاں سے کہ کئی ہو جبر نہاں سے کہ کئی ہو جبر نہاں سے کئی ہو جبر نہ ہو کئی ہو جبر نہاں سے کئی ہو جبر نہ ہو جبر نہاں سے کئی ہو جبر نہاں سے کئی ہو ج

کا وکرکرکے روایت کی بنا رمشا مدہ برنابت کی کئی ہو اصول روایت کے لحاظ سے بنیادی حیزیہ .

روایت می لزاند اورآیات قرانی است دامنی بوگیاکه قرآن میم نے مناد میں دوایت کے دوبنیاد

اصولول عدالت اومنتبط مى كوسا من كردياس بكدان دوكى ضدس جواوصاف قصیماور روایت کے حق میں وس طاعن بیدا ہوتے عقے ان کی مجتفی لزاوی بالفاظ ديگر فن روايت كي فني منياوي كھول دين جن سے سے و وايتول كا أيني وجودعمل مين آيا اورنن روايت دنيا مين ظاهر مبوا بهوأب كدينها مسائقهي محدثین کی حلالت قدر معبی واضع ہوگئی کدامنبول نے نن روایت کے وہ تما اصول تھھارکرسا منےرکھ دیئے جن کی بنیادیں قرآن نے قائم کی تقیل لینی اتبارے قرآن کی برکت سے ان کا ذہن ان تمام اصول دوا بیت کمس بینے گیا ہوقر آن کے نظم ميں بيلتے ہوئے لطور محفی خزار کے محفوظ سنتے . ظامرے کرجب اوصات روا ہ کے لحاظ سے صدیت کی بنیادی قسم سے لذاتہ ہے حس کے بنیادی اوصاف وہیں عدالت وصنبط ا وران دو ك فقد أن سے اس كم منفى اوصاف دس بس. نقدان عدالت سے مانی کذت ، مهمت کذب ، فستی ، جہالت ، برعت، اور نقدان صبط ع بنج . فرط عفلت اكثرت علط امخالفت تقاة ، وتهم اسويفظ اوران سب عبت ومنعى اوصاف كوصات صاف قرآن حكيم في سبان مي نهين

كي جكه ان كي بنيا دين ركھيں بكسي كي عبارة النص بين وركسي كي ولالت واقتضار میں اور پیران بنیا دول برائی مہوئی روایتول بردین و دنیا کے سارے معاملا فيصل كرنے كى بنيا در كھى اس ك حديث ميح لذات كا انكار ورحقيت قرآن كى ، سبنكوس آمية لكا انكارب اسك كمي كرحديث كدي بواتباع قرآن كانام نها د مرعی ہے کم از کم اس روابیت سے انکار کی گنبائش باتی نہیں رہتی حب کا نام بیج لذاتہ بصاب رہیں اس دائرہ کی دوسری انواع صدست جن کی تفصیل انجمی گزری سو دہ اسى صحير لذاته سے بيدا شده ميں كيونكم صحح لذاته كے را ديوں كے اوصاف عدات ومنبط مير بغصان يا نقدان سه يسمير حسب است نقصان وفقدان نتى بي اسطة بيسارى تسمير است مح لذاته ك شاخير إ در فروع مانى جائيس كى كيونكه ال كا دجودمى مح لذاته كى طرف نسبت بومبان سيغتا ہے بيناني ان كى تعرفينى ا دلاً اسى كا ذكراً نظ اوركب ما مركا كرصيح كے خلاف وصعن كى كمى سے فلال فسم بنی ا ورفلا وصف کے نقصان سے فلائسم ، اور ظا ہرہے کر جب ان اضام کا وجود بھی بلاصمے لذاتہ کے ذکر کے سمجہ میں بہیں اسکتا توراسی کی کھی علامت ہے كدان اقسام كاكونى ابنامتقل وجودنهيس مكمصح لذاته كاحوال وعوارض كم تا بعب بالعال دعوارض محصة طرحة رجة بي تويتسيس بن عاتى بيل در نبيل ا در ظام به کرحب ان اقسام لعنی صبح لذاته اوراس کے رواہ کے احوال وا وصلا كا ما خذ قرآن كيم ب توان توابع اور فروح كا ما خذيمي قرآن مي ما نا جا دے گا

سے بیٹ کی تعداد دواۃ کے کی طرسے حدسیث کی جیاد بنیادی تسمول میں سے ایک قسم متراتر کا بیوت مجروئر قرآن کی دواست اور بجرقرآن کے قرآن مونے کی خرب بیش کی جس کے خسس حدیث اور نفس موابیت کا بھی مکر بنوت ہوگی اوجر ان جاد میں سے بعیہ تین تسمول خرشہور بخبر عزیز بخبر عزیب کا نبوت الگ الگ صدی آیات سے بیٹی کی جس سے اندازہ مونا جا ہے کہ دا دیوں کی عددی قلت وکٹر قد دورت و تعدد کے معیار سے دوایت کی جو بنیا وی قسمیں فبتی ہیں اور محترفین نے اور وحدت و تعدد کے معیار سے دوایت کی جو بنیا وی قسمیں فبتی ہیں اور محترفین نے فن مصطلی ت الحدیث میں نوکر کی میں ان سب کی بنیا دیں قرآن حکیم ہی کی قائم کردہ فی میں اور ہوائی موابیت قابل ، فی محیار سے دہ اوصا میں واضاف دواہ بھی قبل موابیت تا بل ، فی میں اور بجران میں بھی وہ مرکزی صفا ت بون کی طوف تمام اوصاف دواہ بھی میں قران حکیم ہی نواخ جو اوق کے دواہ دوہ عدالت اور صنبط میں بن کیلئے دواضی میں مقان میں مقان میں بن کیلئے دواضی میں مقان میں بن کیلئے دواضی میں مقان میں بن کیلئے دواضی میں مقان میں بن کیلئے دوائی میں مقان میں مقان میں بن کیلئے دوائی میں بن کیلئے دوائی میں مقان میں بن کیلئے دوائی میں مقان میں بن کیلئے دوائی میں مقان میں بن کیلئے دوائیت اور مقان میں بن کیلئے دوائی میں مقان میں کیلئے دوائی میں مقان میں کیلئے دوائی میں مقان میں کیلئے میں بن کیلئے دوائی میں مقان میں کیلئے میں میں میں کیلئے میں مقان میں کیلئے میں کیلئے میں مقان میں کیلئے میں مقان میں کیلئے میں مقان میں کیلئے میں کیلئے میں مقان میں کیلئے میں کیلئ

آیات مش کی گئیں معیران کے نعصان ونقدان سے جو دس مطاعن بیدا ہوتے ہیں ان کی مسلیں بھی قرآن ہی نے قائم کیں عرض حدیث کی روایت کے اصول فروع كى كسىسى قرآن نے كى بىر سے ناياں ہوجاتا ہے كد حديث كى نس بى نہيں ملكه، اسی بنیا دی صمول اوراساسی اوصات کم بنیاد عبی قرآن حکیم سی نے رکھی ہے ا در کیول رکھی ؟ جواب بیہ کے نو داینی ہی صنر درت سے اسے اپنی مترح و تفییر طو تھی تواس نے روایت وخبرا ورحد بیت کے موضوع سے دینیا کو اکشا کیا جس اتوام عالم بدخر تقيس وهنهين حانتي تقيس كرروابيت وسندكي جيز ب اسك صحت وسقم کا معیاد کیا ہے ؟ عدد اکیا ہے ؛ اورصفر کیا ہے ؛ اوراس مصعباً سے طبعی طور پرکتنی قسمیں بن سکتی ہیں جس میں سے بعض سے پیوا شدہ موکتی بی ان کے اعتبار دخبت کے مراتب و ورحبات کیا بہونے بیا ہیں ،ان کے اسکام وتشرائط كي موسكته بي وغيره دغيره "اكهاس فني طالق رواست مسيغيبك قوال وافعال امت كيسامني أين اوركلام اللي كى تولى وعملى تفسيسنس وردنيااسوة مسرس روشناس مواسط اسناد وروابيت اسلام كى ايس التيازى صوبيت ہے جو دوسرمے ندا مب کو میسنہیں کیونکہ قرآن نے ہی اس طریق استنا دو تحقیق د اور تبتین رواست کی اساس قائم کی ہے جس سر وہ خود محمی قائم ہے اوراس کا، بان رصوبیت ، بھی قاتم ہے۔

# دین کوبے اعتباربنانے کے لئے قرآن کا عنطاب سعمال

اس منے اسلام کے شمنوں بلخصوص سیود ونصاری اوران کی نفسانی اولادیر جوان بی کے رنگ بریلی اور ان ہی کی تھے جاسے کر بروان جراحی اسلام کا یا تنا زی نشان شاق موا توانهول نے کئٹ ابن جندِ انفیسم اسے میط دینے کی کوشش کی مدست اوراس كے سائق قرآن كے طريق رواست بيك كوك وشبهات واردكر كے ساده ور مسلمانوں کوان کے دین سے بنرار کرنا جا بالکین اس کے اصلی ما فطرفے ہوا سکا نلال كننده بصاس كي حفاظت كي اوران كي تمام ساعي والريكار كيس تب انهول سنے کمال نفاق سے اخری حربہ قرآن کے ام برقرآنی دین کی روایات کوہا عتباریا اوربیان قرآن لینی مدیث کو دنیا سے محرکہ دینے کا منصوبہ بنایا سکین قرآن نے انبيس معط كارديا ، اوران كى كسيسه كاريول كوانبيس كيمندر ماركر ان كے على الرغم مدسيث وروايت كي سليط مين مدتيث سند مديث مطاعن مدتيث ، اوضاب رواة ، عدد رواة ، اس عدد كى قلت وكرت سے پيداشده اقسام مدست ماومن رواة اوران كے قوت دصعف كے معمال سام الله انواع روايت وفيره کا ماخذقرآن سفی وا پنے کوبتایا تاکد کسی بوالبوس کوقرآن کی آو دیکر نوداسی کے ، سیان کوبے اعتبار بنانے کی جرأت نهر ایس دوایات مدیث عددی قسم کی برل یا وصفی قسم کی قرآن سے ابہزیں جا سکتیں حبکہ قرآن ہی ان کے حق میں اسے

ا در وه کسی انسان کی اختراع و ایجاد سے بیدا نہیں ہوگئیں البتدان کے اسمار و القاب ادران کے اتوال کی مجراصطلاحات علی رف ان کے مناسب حال نور تجویر کرئے سواصطلاح کی تجریز کا میطلاب نہیں ہوسکتا کر حقائق بھی ان کی اختراع کردہ بیں اور ظاہر ہے کر جب حدیث کی قسمول کے میعیا رمیاصول ور ان کی بنیادی انواع واقعام کا بھی بواطم واقعام کا بھی بواطم اصول کا خدے توانکا رحدیث در تقیقت انکار قرآن ہے اور حدیث کی جیت کا ، انکار فی انحقیقت قرآن کی تجمیت کا انکار بی انحقیقت قرآن کے جب کا انکار بی انکار فی انحقیقت قرآن کی تجمیت کا انکار ہے ۔

قرآن مرادات خدا وندى كى روسول الله تكفي إ

مچرنی نہیں ہے کہ مدیت کی یہ بنیا دیں ہی قرآن نے قائم کی ہیں اور وہ ان کے

مق میں صرف افذ ہی ہے بلکہ فور کیا جائے تو قرآن ہی نے مدیت کو محفوظ من اللہ

ہونے کا بھی دھوئی کیا ہے جس کے لبدا نکا ہوریت کی دصرف یہ کر گنجا کش باتی،

مہیں رہتی بلکہ یہ انکار میساط سے مرکھ ورنے نے مراد دن ابت ہو اسے جسے سے منگر

کے ایمان میں تولیق نے خلل بڑسکتا ہے لیکن روایت وصدیت کے نظم میں کوئی

اونی خلا نہیں اسکتا وجریہ ہے کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق قرآن نہی البیان

کے نہیں ہوسکتی اور یہ کہ بیان ہی سے مرادات خداوندی کھاسکتی ہیں اس کئے قرآن

کی حفاظت کے معنی صرف اس کے لیاظ کی حفاظت کے نہیں ہوسکتے بلکہ قرآن مع

بیان کی مفاطت کے ہوں گے کیونکہ قرآن مکیم میں ایک درجہ الفاظ د تعبیات کا بصص كالتعلق قرأة خدا دندى ا ورمينيه كى سانى حركت سے بے اورائك درج معانى ومطالب اورمرا واتخدا وندى كابيحس كاتعتى بيان خدا وندى ماسان نبوی سے بی قرآن کے عظ دلقا رکے معنی یہ بیں کہ اس کے الفاظ و تعبارت مجى محفوظ ہول اورمعانی دمرا دات تعنی سان مجمی حفوظ ہو . در در اگرالفاظ كى ، متفاظت ہوجائے اورمعانی کی رہ جائے توگو ما نصعت قرآن کی مفاظت ہوئی اور تضعف غيرمحفوظ ره كي ، يامعاني كي حفاظت توكي مبائد اورالفاظ وتعبيرت كي هي وی جائے تو بھر بھی وہی نصف قرآن کی مفاظت ہوئی اورنصف کی رہ گئ اس لئے مكما حفاظت حبببي مرسكتي بيصحب لفظ ومعنى اورقرآن ومبيان وولوام محفوظ كر ديئه ما مين ورنه نا قص حفاظت بوكى بصحفاظت نبيي كب مباسك مالا كدوتو سخانلت كالله كاكبياكيا بصعبياك لفظ ما فطون كيمطلق لا في سدوا في اس بنا پرحق تعالی نے دونوں ہی کی حفاظت کا ذمرابیا کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تحفظ رمنا دشوار مقاء

معنی مائق او کے میں لینی را سے جانے کی بیز، اور را سے جانے کی بیز ظاہر ہے کہ الفاظمی ہیں معنی نہیں ہوسکتے اس لئے ان علینا جمعہ وقوانه سے تحفظ الف ظ کا وعدہ مہوا تھے علیا ہی کے کلم سے تصور کے لئے ان ، الفاظ كم مطالب ومراوات كهول دين كا زمرايا بصه بيان كية بي كيول كه بیان کے معنی کھول دینے اور واضح کر دینے کے بہی ،اور داختے ،معانی ہی کئے جا میں جو افظول میں مخفی اور لیطے ہوئے موتے میں ندکہ خود الفاظ کہ وہ سرا کی سرف شنكس كے لئے واضح موقے میں اس لئے شوان عليا بيان عطاس سبان کی حفاظت کی دمرداری واضح موکئی کھر شمر کالفظ بھی اس کے کھلی دیل ہے کاس کے لعد علیان صعیب ذمرواری لی جارہی ہے اس کا میلی ذمرواری ت تعلق نهيس درنه شه كالاناعبث برجائے كالسيس عليمنا كا مكرار اور تم سے ان دو نول میں فصل ان دو ذمرداریوں کو تھلے طور رر واضح کرویتا ہے ، ایک الفاظِ قرآن كى حفاظت كى ،اوراكك بيان قرآن كى حفاظت كى . ظاہريت كه ، اس بیان کوجو قرآن کے بارہ میں سینه نبوی میں ڈالا گیا ہو تقبیر سے تھی والاكيا مروسب وه حضوراكرم صلى الله تعالي عليه و مارك وسلم كسيدة مبارك میں مفوظ کی شکل مین خطور کرسے تو دہ می حدیث نبوی ہے حس کا مصنمون تومن الشبه اورالفاظ من الرسسول اور شد علي ناسه اسى بيان كو، سینہ نبوی عل محفوظ کر دینے کی زمر داری حق تعاسے فرائی تو دوسرے ،

بفظوں میں صربیت محے تحفظ کی ذمرواری رسول کی ذات کی صدیک اللہ کی طرف مص مهوكئ ليس أكر قرآن , ما يعتدا ، صنائع نهيس موسكت توبيان , مايسين ، مجى ضائع نہيں موسكت مى تعاسى سے بىلى چيز بعنى الفاظ تورسول كى برايد قرأة قارى طا سرفرمايا اوركبيس متلوا عليك ،سم تم براميني الاوت كرتيمين فرماكر ليف تولا وت كسنده فرمايا -

ادهر دوسرى چيزليني مارد ومطالب كابيان رسول كك بزرلعيكم مينجايا ، كيول كما كاموضوع الفاظ كومينيا نانهيس موتا بلكه الفاظ كم معاني ومطالب كالسمعانا موتلب اوراسي تويلم كهتريس سيائج حق لعالى في اين مي كومعلم

اورسم نے تعلیم دیں تم کو وہ باتیں ہوتم نهيس مبائة تق اور مقاتم مراملتك

وعتّبك مالع تكوز تعلىر وكان فضل الله عليك

كبين استعليم كوماست ك نفظ سے تعبير فرما يا حس كا تعلق الفاظ سے بين معاني مي سے ہے جينانچ کتاب اللي اوراميان بالشرك ماره ميں اپنا احسان حبتا موسے فرمایا کہ ،ہم نے ہی اسے بنی تہمیں ایسانی مقاصر سدکی ہوایت کی ورنہ تم اسسے پہلے ان باتوں سے دا قف نہ تھے . ماکنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولیکن جعلناه نول نهدی به من نشآه من عباد نا، بهرصال قرآن کے الفاظ اور معانی تلاوت اور مایت وتعلیم کے ذرای بینی بر کم بخفاظمت ممام بینج گئے اور سینهٔ نبوت میں جمع اور محفوظ بوگئے ، ریم ومرا دات خدا وندی کی میرود میں فتقی

مرسب جانتے میں کہ قرآن آنارنے کامقصد قیامت کے انسانوں کی المميل ب حبياكم الحي رسول الله اليكوجيعًات والفي ب. اس سئة محض رسول كي تعليم ا دران بر ثلا وت كردينے سے ميقصى عظيم بورانېي برسكا عقاحب ككرية وأن وبيان سارى امت كك اسى حفا كلت سے ن بمنيح جائے اور تا قيام قيامت اسى طرح محفوظ مذہوجائے سب طرح رسول مک، مبنيا اومحفوظ موكب تونت تعالئة فساسي ملاوت اوتعسبيم وبراست كاذمرج أمول كے لئے نودليا كما است رسول كے لئے دسى دمر رسول كے مرعائد فرايا. كد ده است كے لئے تلاوت آیات بھی كریں تاكہ الفاظ قرآنی امت مك بینج مبامين اورتعب بيم ومراست كاستسار يحبى قائم كرمي اكرمطالب ومرا دات البيي تحجي امت كريني حائب ادراس طرح قرآن وبيان كع بكمال امانت و ديانت آگے المكسينجة ربين كاسلسله قائم فرادين بينائج رسول كى ومردازان ظامركرت بين

تحقیق اسسان فرمایا استرتعالی نیم مین مردنین برحب کدان میں انہی میں ،
سے ایک رسول بھیجا جوان براستدی
الیات کا وت کر ملہ مان کو یا گیزہ
بنا تا ہے اورا نہیں کتا ب وکست
کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس سے
بہلے کھی گراہی میں اور دوسر سے ان
کوگوں میں جواب مک ان سے سطے
بہل مواب مک ان سے سطے
بہل مواب مک ان سے سطے

فراياكيا.

العتد من الله على المومنين المه بعث فيهد وسولا منهد يستلوا عليهدوايات وميزكيم ويعلمه والعكمة ويعلمه والعكمة والعكمة والدكمة والدكمة والدكمة منلال مبين وإخرين منهد منلال مبين وإخرين منهد العدا يلحقوا بهد وهد العديد وهد العديد العديد وهد

اس میں وہی تلاوت اور تعلیم کی دمرداری رسول پر دالی گئے ہے جس کی ہم واری رسول تک بہتے جس کی ہم منصبی دمرداری مائد کر دیئے جانے کی اطلاع تھی . یہاں تک تورسول پر منصبی دمرداری عائد کر دیئے جانے کی اطلاع تھی .

لیکن یہ کر رسول نے دمرداری کوعملی جا مربہنایا یا نہیں ،اور قرآن کے ، ساتھ بیان قرآن امت تک پنچ گیا یا نہیں ، توقعیم کے ارب میں فرایا کر ساتھ بیان قرآن امت تک ونوا نعب لمدون ، اور تہیں درقعیم دیتا ہے اس دی جرقم نہیں جانے تھے ، اور جرا بیت کے بارسے میں فرایا کہ . وانا ہے۔

لته عی الی صراط مستفید اوراً پر استینیر العبته موامیت کرتے میں سید صراف مستفید و اوراً پر العبت موامیت کرتے میں سید صوراکست کی ، ادھر بیان کے بارسے میں فرمایا وافزلنا البلا الله کر البین الله الله ما مذل البیعہ و اور میم نے اسے بنیر بران کی طرف یہ ذکر دقران ، آثارا ، آباکہ آپ توگو ل کے لئے اس چیز کو کھول کو بیان کر دیں جوان کی طرف اتاراکیا ہے ،

غرض جوتلا وت تعليم بيان اور مدايت أمند سه رسول كى طرف أنى عقى بعينهاسي كارسول سدامت كى طرمن آنائهمي ثابت بهوگيا اور نوب نوب نمايال مولمياكم قرآن كے ساتھ ابتدائے نزول قرآن سے بیان لازم رہاہے كيول كم بلابیان کے قرآن لفظ محض موگا بحب کی مرادات اورمطالب کی سین و مشخیص لوگول کی اپنی ہوگی جومحض لمنی اور قبیاسی رہ جائے گی . اس کے تلادت و قرائت کے ساتھ تعلیم و ماست اور بیان کی ذمر داری خودصاحب قرآن نے لی بیس سے صاف داضح ہے کہ قرآن کے الفاظ مجی منزل من الله میں اور معانی و مرادات مجیمنزل من الله میں بین کے اظہار کا نام بیان ہے۔ اس في قرآن كم بارس مين اولين قارى حق تعاك في الين كوفر مايا ، جيساكم . فا دا حتواً نا ه سي ظاهر والد فا دا حوات فرا يا ما اللي طرح بيان کے بارہے میں اولین سبتین اورمفسر قرآن مجی خود اپنے ہی کو فرمایا حبیا محم نتوان علمینا بیان سے ظاہرہے درنہ مثعران علیا بیانه

فرما يا حامًا . لس اليضي كو قارئ اول اورايين مي كومب يتن اول فرماكر كوياس كا دعوك فرماياكه الفاظ قرآن مرس يا مطالب قرآن ليني مبان، دونول ، مارسے می نازل کردہ ہیں ، ان میں سے کسی ایک میں معبی رسول کی انشا میا ، أكياد كو دخل نهيس اور دو لول اكيب دوسرك كے لئے لازم دملز دم مين، نافعط بلامعنی مراد کے کارا مدمیں ، اور ندمارد بلامقررہ الفاظ کے تعییر میں اسکتی ہے اس لئے قدرتی طورریبال مجی نزول قرآن کا ذکر موگا و فال نز ول بیان مجی ساتھ ساتھ مرادسی ناضروری مہوگا کہ بغیرنز وام عنی کے نزول الفاظ بيم منى بېي . ايسے بى جبال مجى حضا ظات قرآن كا ذكر مبوگا د بال سه سان قرآن مجى أكسن مفاطب مين شامل دكهاجانا صرورى مردكا كدبغيرهفاطب بمان کے قرآن کے الفاظ کی مفاظت ہے معنی ہوگی . کس حب کر حق تعالیٰ نے ذوایا انانعن منزلنا الدكر مم مى في ذكر قرآن ، امّارا . تواس كايمطلب نهيس ليام سكتاكه بم فيصوف الفاظ قرآن بلاى مرادك أمّا ديئ والمعانى بلا العنب ظك نازل كرديث وبلكريسي أورص ميى طلب ليا جائے كاكر بورا قرآن ليني الفاظ ومعساني كا قرآن امارا -سيس كالفاظ عجى ماسيم منقد اورمعاني عجى بمارك ،كيول كرسم ف ہی اسے طرح کررسول کوسنایا اور قرآت الفاظ کی ہوتی ہے ۔ ا درہم نے بی بیان دے کررسول کو مجایا ، اور مجمانا معانی مراد کا بوالے۔

غرعن بیہاں وکرسے قرآن مع بیان ماد ہؤا بسپس کہ دہ دونوں ازل کر دہ ہیں ، اسی طرح حبب کہ اس آبیت کے انگے شکر طب میں قرآن کی حفاظۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ،

واناله لحافظون اورم بي اس قرآن كے كانظين.

معنی لی کی میراسی میری طرف رابع ہے حب کے دین قرآن مع بیان ہی اور کیا میں کا معنی دہی قرآن مع بیان ہی اور کیا خط تو یہ ان میں کا میان کے مقط تو یہاں حفاظات کا قطت کا تعلق وونوں ہی سے ما ننا پڑے گا کہ قرآن اوراس کے بیان کے ہم ہی کا فظ ہیں ، ورزیر حفاظات مکل ندرہے گی .

ملکہ ادھوری اور فاقص رہ جائے گی حالا نکہ آ بیت ہیں لحا منظوری مطلق لایا گیا ہے جب اصول عربیت کے مطابق محفاظات کا فرد کا بل مرادلیا جانا ضروری ہے اور حفاظات کا ملہ وہی ہے بولفظ دیمنی اور قرآن وبیا مرادلیا جانا ضروری ہے اور حفاظات کا ملہ وہی ہے بولفظ دیمنی اور قرآن وبیا دونوں کوسٹا مل ہو جیساکہ ایمی عرض کیا حالا کا ہے ۔

اس نے آمیت کے دعوے کا ماصل یہ نکلا کہ ہم ہی قرآن کے لفظوں کے مجمی محافظ ہیں ۔ ورزاس کے محمی محافظ ہیں ۔ ورزاس کے محمی محافظ ہیں اور ہم اسس کے معنی اور بیان کے بھی محافظ ہوں اور امرانی کوئی معنی ہی مہیں ہوسکتے کہ وہ اس کے العنب ظرکے تو محافظ ہوں اور الن کے منہوں ۔ ورصالیکہ الفاظ کا مقصد معنی ہوتے ہیں ، حبب مقصد ہی محفوظ نامہ میں کیا ہوا ۔ ایسے ہی ہے می طلب امراق ورسا مل محفد کے محفوظ رسمنے سے فائدہ ہی کیا ہوا ۔ ایسے ہی ہے می طلب

نہیں ہوسکتا کہ ہم اس کے معنی کے قومی افظ ہیں لفظوں کے ہمیں در صالیکہ تعبیر گرم ہوجائیں تو معانی کی طرف رہنمائی ممکن نہیں کیوں کہ بغیرالفا ظرکے معانی موجو ہی بہتی نہیں رہ سکتے ہے جا نیکہ محفوظ رہیں ۔ جمل مصورت اس وقت بن سکتی تھی کہ لحب افظر ن کو لفظ یا معنی کے ساتھ مقت کرکے لایا جاتا توجس کی قید گئی ہوتی صرف اس کی حفاظت مراد ہوتی ۔ لیکن مطلق لانے کا مطلب میں بیسے کہ لفظ ومعانی دونوں ہی اس مفاظت کے نیچے آئے ہوئے ہیں ۔ مہر صال لفظ ومعانی دونوں ہی اس مفاظت کے نیچے آئے ہوئے ہیں ۔ مہر صال لفظ ومعنی ادر قرار تی وسیان میں سے ایک بھی گم ہوجائے تو ذکر کی سرے کی حفاظت باتی نہیں رہ سکتی جس کا دعو ہے کہ یا جارہ ہے ، بلکہ ذکر ہی سرے کی حفاظت باتی نہیں رہ سکتی جس کا دعو ہے کہ یا جارہ ہے ، بلکہ ذکر ہی سرے کی حفاظت باتی نہیں رہ سکتی جس کا دعو ہے کہ یا جارہ ہے ، بلکہ ذکر ہی سرے یا تی نہیں رہے گا ہے جائیکہ دہ محفوظ رہے ۔

ماقيام قيامت مفاظت قراك المجرم المساكر لعدا فطون كاكلمه،

میں تغظم محض یا معنی محض مراد نہیں ہو سکتے بلکہ وہ است اطلاق کی وجہ سے و دفعل ہی کوسٹ مل ہوگا ایسے ہی ریکلہ الحست نظون زمانوں کے لحاظ سے مجمی طلق ہے جس میں کسی زمانہ کی نید انگی ہوئی نہیں ہے کہ یہ عفاظت بفظ محنی صرف ماضی کی حد تک بھی یا صرف ماضی کی حد تک تھے واضل ہے اور صاصل ہے ہے کہ ہم ماضی و صال اور ستقبل مرزمانہ میں اس کے ماضل ہے واضل ہے اور صاصل ہے ہے کہ ہم ماضی و صال اور ستقبل مرزمانہ میں اس کے ماضل میں اندری صورت کسی کو بیتی نہیں کہ وہ اس مینی مرزمانہ میں اس کے ماضل میں اندری صورت کسی کو بیتی نہیں کہ وہ اس مینی

کوزمانهٔ نبوی یا زمان صحابه کے ساتھ مقید کر دسے درنه کلائم سی اوندی کے اظلاق کی تقیید کر دسے درنه کلائم سی اس انداس کئے اس کے اس کا دوام مجمی اسی است سے تا بت مورا ہے۔

بهرمال قرآن کے لفظ و منی کی جوعفا طب نورا وندی قرارہ و بیان کے فرلید حسب دلالت علیا اس میں جوعفا طب نور علیا نا بیانہ رسول کی دات کی صدیک نا بت ہوئی تھی وہی حفاظت الئی اس قرآن و بیان کی امت کی صدیک اور وہ مجمی تا قیام قیامت اس آیت کرمیسے نا بت ہوگئی۔ نواہ اس کا طراقیہ محض نقل و روابیت ہویا خط و کت بت ، سورسول کی صدیک تو یہ قرآن و بیان بھورت الہام خدا وندی روابیت باطنی کے طور پر محفوظ را ور امت کی صدیک بصورت نقل ور وابیت نظام ری یا تحریر و کتا بت کے طور پر امت کی صدیک اس کے طور پر امت کی صدیک بات اس بیان قرآن بینی صدیت کا تحفظ من جانب اللہ اللہ سے رسول تک اور سول سے امت کی صدیت کا تحفظ من جانب اللہ اللہ سے رسول تک اور سول سے امت بک اور دو مجمی تا قیامت قرآن سے نائیر ہوگیا ، فائیر الحمد ،

نیزریجی ظام برسے کہ اگر سلساله آخری اور دائمی دین سے اور قرآن آخری و دائمی دین سے اور قرآن آخری و دائمی کتا ب ہے تو بر آمیت بعفاظت اوراس کا دعوائے بعفاظت بھی دوامی اور قیامت تک مہونا حیا ہیئے ورز قرآن کے ایک جزر کے بھی دوامی ذرہنے سے ، قرآن دائمی ندرہے کا اور حب کہ اللہ کا یہ دعوائے بعفاظت قرآن و میان دائمی کا اور حب کہ اللہ کا یہ دعوائے بعفاظت قرآن و میان دائمی کا

مبائے تو نعل مفاظمت بھی ووائی ہی ما ننا پڑے گا درنہ اللہ کے دعوائے مفا کاغیرواقعی ہونا لازم آئے گا ، اس سے محفاظ مت قرآن و بیان کا قیام قیامت کافیرواقعی میں آتارہ نا صروری ہو گاجس سے بوری است کی صدیک قرآن اور اس کے بیان لینی صدیث کا قیامت تک محفوظ من اللہ ہونا نوداس آبیت کی ولالت سے بی قابت ہوجا آہے ۔ ولالت سے بی قابت ہوجا آہے ۔

فلاصدین کلا کہ جیسے تق تعالے سٹ زئے اپنے کلام کے الفاظ ومرادات کو ابنی تفاظ سے ساتھ کے سینہ بنی میں آمار کرج و اور محدظ کر دیا تھا لیے ہی اس کے رسول نے بھی اسی تفاظ سب خدا وندی کی مددسے قرآن و بیان کو، سینہ اس کے رسول نے بھی اسی تفاظ سب خدا وندی کی مددسے قرآن و مدین بھا طب الہی ، مسینہ امرت بیل نظر اور اس طرح قرآن و مدین بھا طب الہی ، قیامت کم کی امت کم بہمام و کمال بینے گئے فرق اتنا ہے کہ خرصہ سے بنی کم قرآن و بیان بلا توسط اسب بنی کے فرق اتنا ہے کہ خرصہ ساتھ کی است میں معلوں سے متنقل ہوا اور رسول سے امت کا کہ است میں معلوں سے امت کا کہ است میں وار بہوار بہوار بہوار اس کا در اس کے است کا کہ است میں اسکوری بیوسط اسباب بنیقل ہوتے د ہے کا راستہ بہموار بہوا۔

سینانج جس طرح معظ قرآن کے دراجہ قرآن کے الفاظ کی مفاظت کرائی گئی کہ قوار طبقہ کے سامقہ قرآن کی روایت کی جاتی رہی اور کی جاتی رہے کی اوروہ ہر قران میں لاکھوں کے سینوں کی اما نت بنا راج اور بنا رہے گا المیصیدی مفاظ مین کے دراجہ صدیث لینی اس بیان قرآن کی مفاظمت کرائی گئی کہ مفاظمت خدا وزیر

, - -

نے انہیں محالعقول ما فطیعنا بت کئے امہول نے اعجازی طور مرحد بیٹ کے متنول اوراسا سيب كوسلف سي خلف كس فني طور يرمينجا ما سجو ديا نتأمني بي قانونًا مجى قابل دوما نا قابل قبول نهيس مرسكتيس اورهدميث لا كھول مينول كي امانت بن كئي ميرس طرح مفسة بن في قرآني علم كي حفاظت كيدي سيكاول مستقل علوم وفنون وصنع کے بین کا نام کے بنلانے کے لئے ستقل کتا ہیں علمى كيس جيب الاتقال في علوالقرآن ، علام يوطي كي ، يا جوابرالقرآن عزالي کی دینرہ دیخرہ جسسے قرآنی علوم کی انواع کھلیں ،اور قرآن اپنی ایک ایک لفظی اور معنوی حیثت سے محفوظ ہوگی حس کی بدولت حفاظت کنندہ ، أير طبقرني اس ك الفاظ كى حفاظت كى بوسفاظ كهلات بعبر قران ميس مزارون لا کھول کی تعب ادمیں رہے اور ہیں -ايسطبقه نداس ك اعراب كي صفاظت كي اور زير وزير لكائي ماكر صفاظ كي معفاظت الفاظ باضالط رہے اس کے حروف ، کلمات، رکوع ، اورسورتین ، سب كن كن كرركه رس اور عمال صنبط وحفظ كن كرمحفوظ كردي -اكسطقه في اس كے طز اداركى تفاظت كى جوقرار ومجودين كبلات. اكب طبقه نداس كوط ذكت بت كى حفاظت كى جوعلما ئے سم الخط كبلائے. اكر طبقرنداس ك لغات ومحادات كاتحفظ كيا بوعلما ترمفردات كبلائد. عیراس کے بیان کی روشنی میں حبن کا نام سنت اور اسو کا حسنہ ہے خواہ قولی

بوبافعلى معانى كى مختلف جہات كاتحفظ مختلف طبقات فيد ابنے دمرابيا اوران، معانى كى مختلف علوم و فنول كى جيشيت دى . ايك طبقر نے تفيير باللغة ، كى اوراس كى وبورہ فعما بوت و بلاغت كو واضح كيا بوعل في عربيت كہلائے .
ايك طبقہ نے تفيير بالروا بيت كى بوائل الاثر كے نام سے موسوم مہوئے .
ايك طبقہ نے اس كى جزئيات سے اسكے عقلى بيہوؤل كو واضح كيا بوضكى براسلام اكے سام علی بیاوول كو واضح كيا بوضكى براسلام اور ابل كلاد كر كيا نے درايت سے اسكے عقلى بيہوؤل كو واضح كيا بوضكى براسلام اور ابل كلاد كر كيا ك

ایک ملبقہ نے اس کی کلیات وجزئیات میں سے علل اسکام کا استخراج
کرکے اسے لار اور قانون کی صورت میں میں ٹی کیا جوا کمہ ہدائیت اور مجتبدین کہلائے۔
ایک طبقہ نے اس کے مواعظ وحکی اورامثال وعبر کی تکمیداشت کی جونطبار کہلائے۔
ایک طبقہ نے اس کے وقائع اور صوس کی تبیین اور تفصیل کی جومور خین کمیلائے۔
کمیلائے ۔

ایک طبقه نے اس کے بعر نی معانی سے اصول وکلیات کا استنباط کی بین سے اس کے علوم کا انضباط ہوا اور وہ مفکرین امت کہلائے .

ایک طبقہ نے اس سے مسائل استخراج کرنے کے لئے وجوہ استخراج مضبط کئے اوران کی جائی واصطلاحات ناسنے ومنسوح محکم ومتشابہ خاص وعام ، مطلق ومقید ، عبارت و دلالت ، اقتضا روانشارہ مجل ومقسہ وغیرہ وضعی

بوعلما ماصول كبلاك .

ایک طبقه نے اس سے اقرام عالم کی دہنیتوں ، نطرتوں اور ان کے عروج و روال کے سیاسی اصول منصبط کے ہو علمانے ادارہ کہلائے۔

ایک طبقه نے اس سے باطنی علوم وحقائق نفسیات کے انقلابی طرق اور مشہود و امکشا من قواعد نکال کران کی حفاظت کی جوعرفا رکہ لائے۔

غرض قرآن عکیم کی لفظی اورمعنوی جہت کا کوئی بہلو الیسا نہیں جس کی جیرت انكيز حفاظت مذكي كني مواور وه بمي اس شان سے كدكوني طريق حفاظ مة اختراى منبيس ملكاستنباطي مجرو قرأن اوربيان قرأن سه ما نوز اور مرعلم وفن كطهول كحيائ احاديث وأمات مصمثوام موجود يحب انجدان علوم مل سيرس علم کومجی اعظا کر دیکھا جائے وہ کسی ذکسی آیت یا رواست کی تقیرنظرا تا ہے جب کے مسائل کے اے کسی ذکسی آیت اور صدیث سے شاہر عدل سیش کردیا گیاہ محویا قرآن کے ان علوم کی طرف سنست نے دینہا ئی زکران علی کی طب نے یا محول محض نے ، اور اگر کہیں عقل صافی سے بھی کام لیا گیا ہے تواسے نور سنت ہے مستيز بناكرى قابل التفايت مجاكيا بي جس سے دنيا آج كدانكسنت منوال سے . ولوكره الكافردن .

مدسیت کی مفاظر<u>ت کے ب</u>خت ف<u>ادوار</u> نمدا دندی کی مفاظت من مانزاللہ

محراني كئى بعينداسى طرح بيان قرآن ليني صديث كي حفاظت كے يعظمي حق تعالا ف امت مرح مرکوموفق فرما یا اوراس امت نے جس طرح تحفظ کتاب میں حرت انگیزمعی کرکے دکھلائی اس سے کہیں زمادہ سنت کے تحفظ میں سرگرمی کاحق اوا کمیا اور وه کچیر کردکھا یا جو دنیا کی کوئی قوم اپنی کسی سما وی کتا ب کے ساتھ مجھی منبين كرسكى . فرق صرف يدعق كه كلام اللي كى وحي يو ككه ملفظه نازل مروني محقى . اس سئے وہاں الفاظ کانحفظ بھی لازمی تھا کہ وحی بی کلامی اور معجزہ بی کلام کا متنا مگراس وسى غيرتلورسنت ، مين معاني ومصنا مين تومن جاسب التدميم مكرالفاظ منزل من الله نه كقه اس مله ميهال تحفظ الفاظ مجنسه ضروري ندعقا. بلكرموابيت بالمعنى كيمي امبازت عتى اس سئة امت في نفس صنمون وي كي حفاظت بربورا زورصرت كرويا كواس كيسائقه الفاظ كومحفوظ ركھنے كى تھى، انتہائی جدوبہد کی بینانچ سرحدیث کے الفاظ یا لعین محفوظ میں یا لیے متقار بىن كەقرىپ لىدىندىك بىن .

بہرمال مدیث کی غیر معمولی حفاظت من اللہ ہوئی جس کے انداز مختلف ہو ابتداء مختلف ہو ابتداء مختلف ہو ابتداء مغظ صدیت کا دورا کیا جو دورصحا بیز ہے اس وقت زمادہ ترصدیت ، سینول کی اما نت رہی گواسی زما نمیں کتا بت مدیث بھی مباری مہوم کی تقی مبینا کرمتع ہے۔ دروایات میں اس کی تصریحات موجود میں تا ہم فلہ بخفظ ہی کا محقا اورصحا ہر کارہ نے کہ ال تدین واحتیا طرسے اس وعدہ خدا وندی کوجما فظ کی تھا اورصحا ہر کارہ نے کہ ال تدین واحتیا طرسے اس وعدہ خدا وندی کوجما فظ کی

مدو سے بورا فرایا کہ ہمارہ ہی در قرآن کے بیان کی بھی حفاظت ہے گویا یہ وعدہ انہی سے کیا جا رہا تھا ، بھر تدرین حد سینے کا دورا یا جو مالبسین سے منروع ہوتا ہے اور ممالک اس الامیہ کے مختلف اطراف دجوا نب سے حفاظ معدیث کی تدوین کی .

معدیث نے کتا بت صدیث کر کے حدیث کی تدوین کی .

میر تر تر میریت کو الک کر کے جرم کیا گیا .

مدیث کی مضاط<u>ت فنی طور رپر</u> قرین اول میں محضوظ ہوئی ، قرن مانی میں

مدون بهوئى ، قرن الت ميس منع بهوكر أمار صحاب سے الك بهوئى مجرقرن ليمين تنقيد كے ساتھ كلم كرمنضبط موئى واور تھر قرون مالبد مير خلف الواب بيقسم مورمرتب بهوئي . اور بالآخراسي فني طور يمخوظ كرديين كے الا است نے علم ا صرمیت کے سلسلہ میں تقریبا بیاسی علوم وفنون وضع کئے اور فن روا بیت کوم سمت اور سرحببت سے الیے محرالعقول طرافقیسے محفوظ کیا کہ اس کا ایک ایک گوست ایک ایک علم بن گی بجس رینزاروں کتا بیں تصنیف برو میں حب سے علوم حديث مثل متن حديث سند حديث ،اقسام حديث بخريب الحديث مصطلحات الحديث مظل صدميت بمطاعن صدميث ، اوراسمار الرجال وغيره في مستقل علوم وفنون كى صورت اختياركرلى اور صديث كطفيل ميس كتف مى اہم ترین فنون روایت منظر عام میا کئے جس سے صربیت کی حفاظت محض، وكول كيه ما فظ يأخضى مناسبت وسعى رمعلق ندرسى بلكه اصبول وتواعدن، قوانین وآمین ،اور وجوه و دلائل کی قوت سے باضا بطهمبی اس کا تحفظ وجود ، میں اگی حس کے حیرت ناک کارنا مے تا یخ کی زمنیت اور ملت کی خطرت بنے ہوئے مين ولوكره المنكرون .

و و من کی موروس مفاظت المین منافت نا و دری نے یا منافع منافع منافعت منافعت نا و دری نے یا منافعہ

مر منه و معلایا که است بین مفاظ قرآن اور مفاظ معدمیث نیز علما دِ قرآن اور کرمشه در مکھلایا که است بین مفاظ قرآن اور مفاظ معدمیث نیز علما دِ قرآن اور علمائ صدميت كوكه طراع كميا جواس كے لفظ ومعنی اور قرارت وبيان كى حفالت كري اسى طرح اليد محافظ افرادك قيامت كك كعوم ي محقد بين كاليف سيع وعدول سے اطمينان عبى دلا ياكد است ميں ايك طائف حقر برابر قائم رہے گا المومنصورمن الله مروكا مخالفت كرنيولية است ضررندميني اسكيس ك. ا وررسوا كرنے واسے اسے دسوا ندكرسكيں كے . مير ريمي وعدہ دسے دياكہ ہروورسى ، سلف کے لید خلف صالح بیدا ہوتے رہی گے ہو غالیوں کی تحراف وں دروغ با نسمنکروں کی دروع با فیول ، اورجبلا مکی رکیک ٹا وطیوں ، کی قلعی کھولتے ، دمیں گے۔ نیز ریمی اطمعیان ولایا کہ اس سب کے باوجود میر بھی اگر فریسی ورمکار وك قرآن يا بيان قرآن كے بلامے ميں اپنی حرب زبانيوں اور حبل سازيوں سے عام قلوب کے لئے کھے تلبیس یا التیاس کا سامان بیدا کریمی دیں گے تو ہر صدى رمحددآ كروين كويماز مرنونكمارتے بيس كے. منكرين قرآن كى انواع قرآن كرم كى منتى ميں

اوراس سے بڑھ کر متفاظت النی کا ایک دوسر اعظیم کر مشعد ریمی نمایاں ہوا کہ اس متفاظت النی میں خلل کا ایک دوسر اعظیم کر مشعد ریمی نمایاں ہوا کہ اس متفاظت النی میں خلل کا للنے والے زخندا ندازوں کی انواع ،ان کے دجل و فرسیب کی صورتوں اور ان کے نایاک ارادوں کی من وعن نجریں بھی دسے دی گئیں .

تا کہ امت کے اہل جق موسٹ یا رہیں اور ان مکاروں کی جالاکیاں ایک طرفہ

كاروائي كرك امت كوگرائى كاشكار دبناسكيس.

وصّا عین اسپانچه حدیث نبوی میں مختلف تشرکے منگرین حدیث کی خبر احتا عین در می گئی کدوہ مختلف صور توں اور مختلف انداز وں سے حدیث

رسول کا اعتبارست کرنے کی ناپاکسعی کریں گے ایک طبقے کے بارے میں فرایا

کہ وہ وصنّا عین مدیث کی صورت میں نمایاں ہو گا ہو وصنع صدیث کے برایہ

میں صدیث کو ہے اعتبار تا بت کرکے گویا اس سے انکار کی دعوت دیے گا .

فروایا رسول الله صلی الله تعالی علیه و بارک وسلم نے آخر زماند میں الیسے دجال و گذاب جھبو فیے اورجبل ساز ، بیدا ہوں گے جو متہا رسے سائے الیسی حدیثیں رکھوا گھوا کر ، سیاے الیسی حدیثیں رکھوا گھوا کر ، میان کریں گے جو ذکھبی تم نے سنی ، میوں گی اور ند تمہا رسے آبا راجدا و متبال کے اور ند تمہا رسے آبا راجدا و متبال کے اور ند تمہا رسے آبا راجدا و تمہیں گراہ ند کر دیں اور متبالا کے فتنہ میں گراہ ند کر دیں اور متبالا کے فتنہ و فنا دند بنا دیں ، و فنا دند بنا دیں ،

عن ابی هربیرة حال قال مرسول الله صلح الله علیه وسلم یکون نخی اخر الله علیه الزمان دجانون کخذابون و الزمان دجانون کخدمن الاحادیث مالی تسمعوالت و ایاهی اباء کی فایاک و دایاهی لا یمناونکم دایاهی و دایاهی دواهمی دواهمی

يس يه توان لوگول كى اطلاع عقى منبول سفه مدسيث اوربيان قرآن كو

معتبرکبه کر ملکه اس سے معتبدت کا اظہار کر کے بعیادی سے تعلی صدیثیں گولی اور اصلی حدیث کا اعتبار اعظم اور اصلی حدیث کا اعتبار اعظم ما انگار حدیث کا اعتبار اعظم ما انگار حدیث کیا .

منکرین تھے الیے لوگوں کے دجود کی تھی صنورا قد کسس صلی التد تعالیے علیہ وبادک وسل سنے جو کھیے بند دں صدیت کا الکارکر کے اسے بیا متبار بنانا اور مثا دینا جا ہیں گے اور اس حمیاری کے ساتھ کہ قرآن کا نام ہے کر قرآن کی روسے کسس بیان قرآن کوختم کر دینا جا ہیں گے .

فرمایا رسول اندصلی اند تعالیٰ علیه
داکم و دادک وسلم نے نجردار رہوکہ
عجمے قرآن بھی دیا گیاہے اوراس کے
سامقداسی کا مثل اور بھی دیا گی
ہے رحد میٹ آگاہ رمہو کہ ایک بیٹے
بھرانو نگر قسم کا آدی سے ند دیکی پر
بیٹے کر کے گاکہ توگو سے مذاک کو
معنبوط مقامو ، جواس میں صلال
ہے اسے صلال محبوا ورجواس میں حلال
ہے اسے حلال محبوا ورجواس میں حلی

عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه الا انى اوتيت القران ومثل مع الابوشائ دحبل شعبان على أدميكت بيتول عليكع بهدذ االقرأن فمسا وحبدت وفيدمن حلال فاحلوه وما وحدته وني منسحرام فعرموه وانما حدم وسول الله كماحدم

الله لا يعل للحكم الحسار الاهلى ولاحكن ناب مون السباع ولا لحقطة ، معاهد الا الدريستغنى عنها صاحبها النر ودواه الوداؤي

ا عتبارنهیں مالانکہ , مدست میں رسول الله رصلى الله تعاسط عليه و بارک ویل نے بھی بہت سی چیزو ل كومسدادكياب جيدانتدنعاك ف وايب وكميوايتوكدس كاكوشت تمبار سے لئے ملال نہیں محطے واست وللے درندسے تبہارسے الن ملال نبيس كسي معايد كي كرى فرى يزتهار العالة ملال نبيس الا يركرتهاري الحلائ كصليدوه فو ہی اس سے وستبروار موجائے۔

اس مدسیت نے نقندا نکار مدسیت کا خشا رہمی بہلا دیا کہ وہ منکرول کی فشا رہمی بہلا دیا کہ وہ منکرول کی فشا مہمی بہلا دیا کی طرف سے بے فشکم بسیری اور بہی بجرے برونے کا کرسٹ مدہوگا دنیا کی طرف سے بے فکری بہوگی تو دین بر بائق صاف کرنے کی سوچھے گی .

ہرگز خہیں . بات دراصل بیہ کے کہ انسان سرکرش ہوماما ہے اور دین کو سخفارت سے مشکرا دیتا ہے جب کے

كلاان الدنسان بيطعني امن را واستعني آب کو مال و دولت کی دجرسے ، مستغنی د کھیتا ہے جبیباکہ ام سلجہ اورخوداس است کا اس بارسے میں یہی وطیرہ راج ہے ،

پی فد کمیا مبائے تو دصا عین مدین دوا ففن کے نقش مت دم رہیں مہر مہر اور من کریٹ میں اور مہر مہر اور مہر میں اور مہر مہر اور منکرین مدیث نواری کے نقش مت دم رہیں اور منکرین مدیث نواری کے نقش مت دم رہیں بہوں نے قرآن کا نام ہے کر ، اماد میٹ کو ہے ا متیار مخمرالاً .

محرفین ایر تو وه طبقات تقیم به ول نے برط انکار مدیث یا تحرلف افکار مدیث یا تحرلف افکار مدیث یا تحرلف افکار مدیث کا فنت ندامت بین مجیلا یا ، الیے طبقوں کی نور مجی دی گئی ہے جوالف کو مدیث کومان کراس کی معنوبیت میں تحرلف کے مرکم جونے والف تو مدیث کومان کراس کی معنوبیت میں تحرلف کے مرکم جونے والف تھے .

بینانچ احادیث میں ان تولعین معنوی کرنے والوں کی اطلاع بھی موجود سے جو قرآن وحدیث کو تا بت مان کر مجراس سے آزاد بلکراس پر اپنی عقل کو حکران مجبیں گے اور معانی قرآن وحدیث میں عقل محض اور دائے مجرد سے ، معنوی تولیف کر سے ان کا نقشہ بدل دینے کی کوششش کریں گے جس سے امت میں متعنی گروہ بندی کی نوم پیدا مہوجائے گی ، فرایا گی ،

برٹ گئے ہیں واکہ سند فرقول پر اور برٹ گئے نصائے میہ ترفرقول پر اور برٹ جا دے گی سمیسری ، امریت تہدیش فرقوں پرموائے امریت تہدیش فرقوں پرموائے اکیس فرقہ کے سب جہنی مول سکے۔

قفرقت البيعودعلى احد وسبعين فوقة وتفرقت النصالي على ثنتين وسبعين فوق وستفرق امتى، على ثلث وسبعين فرقة على ثلث وسبعين فرقة على ثلث وسبعين فرقة

یا گروه بندی قرآن و صدسیت کے انکار کے نام برنہیں بکدانسے راد ،
کے نام برہوئی اورامت میں اصولا مہتر فرقے بن گئے یہ وہی عنوی تحریف ہنے
جو بہود و نصار کے کا وطیرہ مقاجی سے ان بی بہتر فرقے پیدا ہوگئے مجھے ،
اور رفتہ رفتہ توراق وانجیل کا اصل علم کم ہوگیا .

ويعسوفون الكلعت من المحلوث ال

بېرصال جى طرح قرآن و مدىت كى مفاظلت كى نجرويت بهوك محافظين كى انواع بېرصال جى گرائى منصور على انواع بير مطلع كميا كميا كد كى تمجيب دوم و كا ، كوئى منعف عاول كوئى منصور على الحق و يخيره اليسي بى اس مفاظت اللى ميں خلل والنے والے خائنوں ، بچرو ول ، اور و كم ميستول كى انواع برمجى طلع كرويا كيا كدان ميں سے كوئى وصال بوگا ،

كونى كذاب بهوكا، اوركونى بيط كا كوصا اورست بعان بوكا -

سخوص کوئی بیان قرآن کے الفاظ کا منکو ہوگا اس کے معنی کا انکار کرنے
گا کوئی اس کی جمیت سے دست کش ہوگا ، کوئی اس کی تاریخی حیثیت برطعنہ ن
موگا اور کوئی سرے سے قرآن ہی کوجبلی دستا ، نیر بتلا کراس دین سے لوگوں
کو بنزار بنانے کی ہم سرانجام دے گا ، بغرض کچے قرآن کے منکر ہوں گے اور کچے بیا
قرآن کے ۔ بین نجے لفظ و معنی ا دراصول وقوا عدکے ایک ایک کوشے سے ان
دمالین و کذا بین نے صدیث و قرآن کے راستے میں رہزنی کی اور صبیبا کرمیں ،
موالین و کذا بین نے صدیث و قرآن کے راستے میں رہزنی کی اور صبیبا کرمیں ،
عرص کردیکا موں کر قرآن کے سامخواس کا بیان لانم سے ورزخود قرآن ہی
باتی نہیں روسکتا .

ان طبقات نے ابنی تخوسس اغراض کے ماتحت قرآن کو مٹا نے کے لئے
اس کے بیان کا مختلف دوبوں میں انکارکیا سکن علی کے امت اور حدثین ،
مشکر اللہ مساعیم نے فنی طور پرجن اصول سے صفاظت صدیت کا فراعنہ انجام دیے کر متفاظت قرآن کا کام کیا اہمی اصول سے منکر دل کی ان نا پاک مساعی کے پرجیخا اور ادیے ہوانکا رصدیث کے سلسلہ میں گئیں اور ان کی دسسیہ کاریوں کو جبت و ہر بان سے بامل کرکے رکھ دیا .

مبرمال اس سلسله مین اس مفاظنت خدا وندی بر قربان بهوین کرجهان، قرآن د صدریت کے مخط کے بر دسائل ادر جوارح اللی وحفاظ ومحد تنین، بیدا کے جہوں نے حدیث وقرآن کو محفوظ کیا، دہیں پھٹ سنان حدیث وقرآن اور ان کا رحدیث مقران کی جالاکیوں اور انکار حدیث کے مختلف ردبوں کی بھی بہلے ہی سے مخبریں دے دیں اکا خدام قرآن و حدیث ان کے مکرو فریب برطلع رہیں اور ان کے دمیل و فریب برطلع رہیں اور ان کے دمیل و فریب اور کذب وافر ارکے مبال میں بھیننے نہ پائیں تعیستی ، قرآن و بیان کی حفاظت خداوندی کا یہ بھی ایک تقل شعبہ مقاکدان دینی ، بنیا و وں کے مبالاک تضموں کی اطلاع دیے کردوستوں کو پہلے ہی سے خبردار کر دیا مبائے ،

## منكرين قرآن وحدسيث اورمكمت خداوندي

قاہم جس طرح حکومت ملک کی مضافات کی در داری لیتی ہے گیوسیس متعین کرتی ہے کروڈ ول روبید کا بجیش منظور کرتی ہے اور تعزیرات کے دارے معین کرتی ہے کروڈ ول روبید کا بحیل منظور کرتی ہے اور تعزیرات کے دارے مصحور ول جگریستول اور طک میں بدا منی تعبیلانے والو کلی سناؤل کا اعلان کرتی ہے ، لیکن اس کے با وجود تھ رو گئیت اور رہزن تھے بھی باز نہیں آتے اور ابنی شعاوت باطنی سے قانون کی خلاف ورزیوں کی راہ چل کر رہتے ہیں اور ابنی شعاوت بیں ، منزا میں تھی باتے ہیں ، سیاے بی برائی وات دل کے جوائم کی عادت کی وجرسے ان کی جرت کی انگوں میں مصوف جاتی ہیں ، نه وہ و کیلئے ہیں ، نہ وہ و کیلئے ہیں ، نہ سنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں و کیلئے ہیں ، نہ سنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں و کیلئے ہیں ، نہ سنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں ، دسنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں ، نہ سنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں ، دسنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں ، دسنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں ، دسنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں ، دسنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں ، دسنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں ، دسنتے ہیں ، اور ابنے جرائم کے کام میں سستعدر ہمتے ہیں ۔

بی قوم ا بنے کام بعفا طب ملک، بن گلی رہتی ہے اور برجوائم بیشہ طبقہ اسے کام بوغا طب میں ملکی رہتی ہے اور برجوائم بیشہ طبقہ اسے کام برجوری ، ڈکیتی ، اور امن موزی ، میں لگا رمہا ہے ۔ اسی طرح سرکا بخر سے دا وندی نے قرآن وحد سیث کی محفا فلت کی گا رنٹی ، تمبى لى اس كے لئے محافظين كى يولىس لعنى سطاط ومحت ثبين تعبى عرار كئے ب سے ان کے روزینے مجمی مقر کئے . ان کی مدد کا وعدہ مجی کیا ، اورسب وعدہ مر برابرائم می رہی ہے ، رفندا ندازوں کے لئے اعلان عام مجی ہور اسے کہ جو مجی، اس قرآن دبیان میں جمندا ندازی کردے گا اس کی سزایہ ہوگی ،ا دریہ ہو گی . لیکن اس کے با وجود سجن کے قلوب میں شقاوت ازل ہی سے و دلعیت كى كئى ہے اورجوابنى جرائم كے لئے بيدا كئے گئے وہ قرآن د صديث كى تحراف سے دکھبی باز کسنے ، ذاکئی کے کیوں کرکتاب دسنت میں ان ناسجسائز تصرفات وتخرلفات كى عاوت سدان كى ديدة عرت بيط حكى سدانهيس تق نظر آسكت به دوه اس كى آ وازمسن سكتے ہيں . لی جی طرح مرکا بغدا وندی تبوسط علمائے است ایسے مفاظت کے میں می ہوئی ہے با وجو دیکر ان بر ولائل کی ماریمی پڑرسی ہے وہ بارا ولائل متی کے گھیروں میں گھر کرمبند معبی مہوجاتے ہیں عقبل ملیم اور فنون روایت کی نقل میچ کی طرف سے ان پرسجو شیا رہجی پڑرسی ہیں . گمرانہیں روزی ہی انكادِ صربيت، وضع صدبيت ، تحرلعن مديث ، اورتسن مديث كى وى كنى ب

جوانہیں بہرصال لینی ہے اور گراہیوں کے ساتھ محن موق کی رہزنی کا کام کرنا ہے لیس جرم مکمت اللی نے کشیطان اوراس کی رخذا ندازیوں کو بیدا کرکے دین کی قوتوں کے کھولنے اور صنبوط بنانے کی راہ الحالی ،اسی مکمت نے منکرین قرآن اور سنگرین مدسیت اوران کی سید کاریوں کو ، بیدا کرکے قرآن و صدبیت کی قوتوں کے واشکا من کرنے کی راہ بہدا کی ہے بیدا کرکے قرآن و صدبیت کی قوتوں کے واشکا من کرنے کی راہ بہدا کی ہے

خِلْقِ الله للحروب رجالا.

ورجالا لقصعة ومتوجدد

مرائب م کارنتیج بیت که ان است را و فها ریس سے بی نیم یون است کی ان دو بنیا دول ، قرآن و صدیت کی قرقول کے دیرٹ کان میا و و بی اور اس نے منے کی کھائی ، یمنکر طبقے اپنے اپنے معدود وقتول میں انجرے گرا محرکر گرے ، تولیے گرے کہ آج کوئی ان کے فعش میں محدود وقتول میں انجرے گرا محرکر گرے ، تولیے گرے کہ آج کوئی ان کے نفتش مست دم کا بت وین والا مجی نہیں مگرقرآن وصدیت اپنی اسی آب و تاب کے سامتے دنیا کے سامنے جبک رہ بی یہی صورت مال منکن اور ارماب تسخ و کست بزار کے سامنے مجمی آنے والی ہے ، فافا دنیا کے سامنے ون فسوف تعدمون و منا دنیا حسون ون فسوف تعدمون و

## قرآن اور بینم برگرم بسب کنیبت

مبرصال اس امت کو دوخطیم اور بے مثالغمت بی بطور برئی خدا وندی
دی گئی ہیں ، ایک زندہ کتا ب اورایک زندہ نئی ، اس کے کوئی بھی بہت
یا بدنہ مان کے آرائے نہیں آسکتا ، مروہ چیز کوجس طرح جس کا جی ہے
اول بدل کر دے لیکن زندہ اور وہ بھی قوی مستین اور ذمربر دارِحظام
کی چیز کو اول برل کر دینا تو بجائے خود ہے اس پر دھول اڑا کر کوئی کے
نکامہوں سے اوجھل بھی نہیں کرسکتا ،

باطل اس کے پاسس مجی نہیں اسکت ندائے سے ذیجھے سے وہ مکیم سید کی طوف سے اترا ہوا کی سید کی طوف سے اترا ہوا

لا ما سنه الساطل مسن مبين ميد ميه ولا مسن خلف متغزيل من حكيم

قرآن حکیم اوراس کے بیان کی حفاظت کا یہ بھی ایک عظیم شعبہ ہے کہ بیانِ قرآن رسنت ، کی روشنی میں دانا یان سنت نے قرآن کے نتراجم کرکے وور بی ایل قرآن کو بھی اس برمطلع کیا ، ناکہ وہ دنیا کی ہرقوم میں ، کی سے اور لبہولت دنیا کی ہرقوم اس سے استفادہ کرسکے قاکہ وہ عالم کی مہرقوم اس سے استفادہ کرسکے قاکہ وہ عالم کی مہرقوم اس سے استفادہ کرسکے قاکہ وہ عالم کی ہرقوم کے دل میں اترجا کے اور اس طرح اس کی عالمی ما کھیر

معفا ظست کا وعدہ خدا دندی بدرا ہوجائے .

سینائی علمانے سل قرآن کے متاجم کی طرف بھی متوجہ بھوئے ،اور کمال دیانت و امانت ، اور کمال صدق و فراست سے ستندعل کے مكت في الله المراجع مختلف زبانول ميس كئ . الامام ت ولى المد دمون منے فارسی زبان میں اس کا ترجم کیا ، معران کے اخلا ب رسید میں سے شا دفيع الدين مساحب في وورا ترمركي . بعران كم خلعب صلى معزت شا معبدالقا درصاحت فيامدوس ترمبك جوبورا بوراتحت اللغظ ترجمهاور بيمش ترم ب كويا قرآن كے سرسرلفظ اور سرسر كلم كوارد دميں اس كى الدى كيفيت واصليت كسائمة نتقل فرما دين كيسى فرماني . مصنرت شيخ البندسيرنا ومرسشدنا مولانا محودس صاحب قدس مره محدث دایو بندی نے اس ترحرکے بارسے میں اینے استاد مصرت کاسسم العلوم مجة الاسلام مولانا محدقاسم صاحب فأنوتوي باني دارالعلوم وبوب كالمقو نعل فرمایا کہ . اگرفران اردومیں نازل ہونا تواس کی عباست مہی یااس کے قرب قرب بروتی جو مفرت شاہ عبدالعت درم کے زہمے کی ہے۔

> محدطیب مفرلهٔ مهتم داریست در دو بند

## عیماری جندارزال اورتونصور ویی مطبوعا فی اسلام مین مشوره کی ایمیت: ملانامفتی محد شفیه و می کیز بریم کارد اوردی

| مع كالد بورد) | اسلام مین مشوره کی اسمیت: مولانامفتی محد شفیع رو ریکسی کینز                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4             | مشوره فی ایمیت شوری کے معنی مشیر کی دمرداریاں اور شورائیت کامعنوم             |
|               | ا داب النبي صلى الشعليه ولم : مولانا مفتى محد شفيع رم                         |
|               | مسركار دوعالم صلى الله عليه وم كاخلاق حسنه اود باكيره طرز نندكى برمستندكتاب   |
|               | تنب برات و مولنامفتی محسد شغع دم                                              |
| <i>a</i>      | شب برات کے صبح احکام وفضائل اورچراغاں و دگیر بدعات کی حرابیاں                 |
|               | اسلام کے بنیا دی عقائد: علامہ شبیر احد شانی اسلام                             |
|               | خداكا وجود ، توحيد، بنوت ، قياست جيسي عقائد سليس انداز سے بمع اسلام اور مجزات |
|               | مجموعه دسائل تلانته: علام شبيراحد شاني الم                                    |
| ).<br>).      | مديرسنية رتحقيق الخطبة الاسجودالشمس بين رسائل يكجا                            |
|               | العقل والنقل: علامة شبير احد عثماني الم                                       |
| 1.5           | عقل اور مذہب کے ورمیان باہمی تعلق پر سیر حاصل مجت                             |
|               | اعجازاتقراك : علامه شتبه احد عمّاني م                                         |
| 6/1.          | قران كيم كم معجزه برحق مونع پرتفصيلي دلائل وراعجاز قرافي كانبوت               |
|               | سنه بد کر الا وریزید: مولان قاری محدطیت ا                                     |
| ( * <b>b</b>  | محمودا تدعباسي كى كتاب دوخلافت معاويرط ويزيد ،، كالمفصل جواب                  |
| 4             | طنے کا پتہ : ادارہ اسلامیات - ١٩٠٠ نارکلی - لاہور فون تمبر ساھ م              |
| L             |                                                                               |

| بع كارو بورد) | كلمته طبيبه بمع كلمات طيبات: مولئا قارى محرطيب رعكى كليزة              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|               | كلمه، طيبه كا قرآن و مديث سے نبوت اور دس اسلامى كان كى تشريح           |
|               | علم غيب : مولانا قاري محدطيب ،                                         |
| 31 A A A      | علم خيب كي مشهودافنلافي مسكم كي بي مشل تحقيق مح دساله اذ حفرت كنگومي   |
|               | شرعی بیرده : مولانا قاری محدطیب ا                                      |
|               | برده كا قرآن و عديث سے بوت اور برده بركئے جانے والے اعراضات كے جواب    |
|               | فلسفر نماز: مولانا قارى محرطيب                                         |
|               | نازى الهميت، حكمت ورنمازكا فلسفه انتهائي ول نشين انازى                 |
|               | انسا نبست کا امتیاز: مولانا قاری محدطیب م                              |
|               | انسا نیت کا امتیار صرف علوم ربانی میں اپنے موضوع پر واحد کتاب          |
|               | سنان رسالت. : مولانا قاری محدطیب ر                                     |
|               | دسول اكرم صلى الشدعليد وسلم كى شان رسالت حكيماندا ندا زيد              |
|               | خاتم النبيين : مولانا قارى محرطيب ي                                    |
|               | آب خاتم النبيين بي يعني آب كى تنها ذات بين تمام انبيار كه كمالات يكابي |
|               | اصول وعوت اسسلام: مولنا قارى محدطيب                                    |
|               | اسلام کے تبلیغی نظام کی مکل وضاحت امبلغین کے لئے صروری کتاب            |
|               | کاوَل مِن جمعه کے احکام: حضرت گنگوہی مروضرت تفانوی س                   |
|               | بعن اولَّق العريٰ "اورد القول البديع " عكسى طباعت كے ساكھ              |
|               | طنے کا بتر ؛ اوارہ اسلامیات ۱۹۰ - انار کلی - لاہور                     |
| L -           |                                                                        |

| مكتوبات املاويد: حضرت مولانا اخرف على تعالوى مكسى كليزبع كاردورا        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| حضرت تفالوی کے نام عاجی ارداد اللہ مهاجر کی کے ، و خطوط بمع فوائد       |
| سال مجرك مسنون اعمال: صفرت مقانوي الم                                   |
| باره مهینوں کے احکام وفضاً مل متدرا حا دیث اور کتابوں سے                |
| فضائل استغفاد: حفرت تفانوی رم ال                                        |
| استنفاد کی نفیدت اوراستنفاد کے طریقے قرآن و حدیث کی روستنی میں ۔ نرب    |
| معارف گنگویی: حفرت مولانا دستیدا حد گنگویی ا                            |
| حصرت گنگویی و کے حکیمان نا در ملفوظات جوبہلی باریکی طبع ہوئے بس         |
| فتاوی میلاد شریف: از صرت گنگوهی میلاد شریف:                             |
| بمع دساله طريقية ميلا وشريف ازمولانا اشرف على تحانوي م                  |
| حيات خصر عليالسلام: مولاناسيدسيال المغرصين الم                          |
| معزت خفرعليهالسلام كے دلچسپ حالات مستندكت بول سے                        |
| ا وان اوراقامت و مولاناسيدميان المنعرضين الله                           |
| ا ذان اور تکبیر کے جلے فضائل ومسائل کا بہترین فجموعہ                    |
| السل طيب ولاناسيدسين احدمدني                                            |
| صوفیالا کے چاروں طریقوں کے اورادو اشغال اور ان کے منظوم شجروں کا مجموعہ |
| اسسلامی آداب: مولانا عاشق اللی بندشهری ر                                |
| اسلامی آواب کا مجوع ، جس کام ر گھریس ہونا صروری ہے                      |
| طن كايت : اداره اسلاميات ١٩٠ - ١١ركلي - لا مور فول تمبر ١٩٥ م ١٩٧٠      |